



مُولِلاً يَاخَالِهُ مِنْفُ لِللَّهِ مُولِلاً مُعَالِنَ اللَّهِ مُولِلاً مُعَالِمُ مُعَالِنَ اللَّهِ مُعَالِمُ مُ

مِّفِي حَبِّل عَبَدُ اللَّهُ لِيمَان مظاهري



زمئزمر سيلشيرن

# ر الفال المالية



''زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق سوالات کا جواب اور مسائل کاحل، کتاب وسنت اور فقد اسلامی کی روشنی میں ،حوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں''



## تَاليَف مُولِلاَيَاخُ الِارْمَيْفِ النِّلْ مُرْعِمَانِي مُولِلاَيَا فَالِدِرْمَيْفِ النِّلْ مُرْعِمَانِي

ترتیب مجفِق میں عَبُدُ اللّٰهُ مُلِمَان مظاہری

زم زم سيالي زر

#### جمله فورى بحق ما شركفوط هين

ا كَنَا الْفَيْتَافِرَكُ اللَّهِ الْمُعِيدِ الْمُعَانِ عَلَى اللَّهِ الْمُعَانِ عَلَى مولا نامُحِر فَيْق بن عبدالمجيدِ ذَمَّ فَرَسَبَا الْمِنْ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِينَ اللَّهِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ الْمُعَلِينَ اللَّهِ الْمُعَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ال كتاب كاكولى حصر بحى فقت فوقر تبنيلي ترفي كاجازت كے بغير كى بھى ذريعے بشمول فوتو كا في برتياتى ياسيكا نيكى يأسى اور ذريع سے انقل نيس كيا جاسكتا۔

#### ڡؙؚڶڎ۠ڮػۣڔٞڲڒؘڮٙ

- \* مكتب المنافع المنافع المنافع المنافع 2018342 \*\*
- 🗰 قد يي كتب خاف بالقاعل آرام باخ كراچي
  - 🐙 مدایق نرمت البیله چوک کراچی -
    - 🕷 كتبه رحمانيه اردو بإزار لا جور
  - 🗱 كتب فاندرشيديه راج بإزار راوليندي
    - 🗰 مكتبه رشيد بيد سركي رودُ كوئك
- 🗯 اداره تاليفات اشر فيه، بيرون بوم مميت ملتان
  - # عارالاشاعت،اردوبازاركراجي

Books Also Available in \* United Kingdom

- AL-FAROOQ INTERNATIONAL 68. Asfordby Street Leicester LE5-3QG
  - \* United States of America ISLAMIC BOOK CENTRE ©
  - 119 121 Halliwell Road, Bollon Bir INE \* South Africa
    - Madrasah Arabia Islamia 🤳

Azaartville 1750 Soott Allica Eronal Garufultandwesten allicate كاب كانام \_\_\_\_ كَاللَّفْتُ وَكُنَا بالْجُوال حِصَّة

نارخ اشاعت \_\_\_\_ ایرل ۱۰۰۸ م

تَالِيفِ \_\_\_\_ مَوْلِيَّا فَالِرَسْفِكُ الْأَنْانَ رَعْمَانَ

رُ تيب \_\_\_\_ فِيقَ مُنْ عَبُدُ اللَّهُ لِعال مَظَّامِي

مرورق \_\_\_\_\_ الحَيَاتُ الْعَيَاتُ مَنْ مِنْ لِيَكُلْفِ مَنْ لِينَافِي مَنْ لِيَكُلُفِ مَنْ لِيَالِقِ مَنْ لِي

مطبع \_\_\_\_\_ احتاث نصَّوْدَ مَيْلَاتَ وَمُ

الر \_\_\_\_\_ المُوسَوَر بِيالْ الرافي

شاه زيب سينشرنز ومقدس سجد، أرد و بإزار كراچي

(ن: 2760374 (ن)

يس: 2725673-021

zamzam01@cyber.net.pk : الكان

ريب ما ك: http://www.zamzampub.com



#### TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

وَمَا اَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّارِجَالِالْنُوْرِیَ الْبِهِمْ فَسَّ عُلُوا الْمِلْ الْدِیْ لِمِران کُشْتُمْ لِلاَتَّعَالَمُونَ اللهِ السلام الدِیْ لِمِران کُشْتُمْ لِلاَتَّعَالَمُونَ اللهِ السلام اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

بلذير يشركا مريض اورغصه كى طلاق

| صفحہ      | عناوين                                            | لسلتمبر |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| P4        | ایٹروکیٹ کے ذریعہ طلاق                            | 144.    |
| r2        | والد كي عظم علاق                                  | 1421    |
| <b>FA</b> | والد كي هم پرطلاق پرايك اشكال كاجواب              | 1221    |
| 14.0      | بے جا طلاق پر سرزنش                               | 1425    |
| 14.       | غصه ميں طلاق دے اور تعدا دیا دنہ ہو               | 1424    |
| (~)       | حالت غصه ميل طلاق                                 | 1460    |
| rr        | بحالت غصه طلاق جوجنون کی حدکو پہونج گیاہو         | 1424    |
| 144       | غیرارا دی طور پر جب تین طلاق دیدے                 | 1444    |
| ra        | استهزاء طلاق                                      | NZY     |
| 4         | ازراہ انقام بینے سے طلاق کے لیے اصرار             | 1429    |
| rz.       | طلاق میں نام کی غلطی                              | PA+     |
| M         | طلاق کونکاح پر معلق کرنے کے بعداس سے بیخے کا حیلہ | IAPI    |
| 14        | وعد ہ طلاق ،طلاق کا اختیار دینانہیں ہے            | ITAP    |
| ۵۰        | ایک خاص صورت میں طلاق کا مطالبہ                   | MAP     |
| or        | طلاق پرمرتب ہونے والے احکام                       | INAM    |
| 55        | اگرشو مركوطلات كااقرار مو؟                        | ITAD    |
| ۵۵        | حامله عورت كوطلاق                                 | PAPI    |
| ۵۵        | صرف نیت سے طلاق واقع نہیں ہوتی                    | MAZ     |
| 24        | طلاق کے بارے میں ایک غلط ہی                       | AAFI    |
| ۵۷        | کیابدچلنی ہے نکاح ختم ہوجا تا ہے؟                 | PAFI    |

| صفحه | عناوين                                               | لسلنمبر |
|------|------------------------------------------------------|---------|
| ۵۸   | طلاق کی دهمکی                                        | 144+    |
| ۵۹   | كياطويل عرصه ي ترك كلام سے طلاق واقع ہوجائے گى؟      | 1791    |
| 4.   | حالت جنون ميں طلاق                                   | IYAY    |
|      | طلاق رجعی ہے متعلق احکام                             |         |
| 11   | رجعت كاطريقته                                        | IYAP    |
| 44   | طلاق رجعی                                            | 1490    |
| 44   | حنبيه كي نبيت سي طلاق وينا                           | ITAD    |
| 44   | ایک طلاق دی ، دوسری مرتبه کسی نے منہ بند کردیا       | 1494    |
| AF   | مطلقہ کے حلال ہونے کے لیے نکاح ٹانی کب ضروری ہے؟     | 1492    |
| AF.  | "زاہدہ کی از دواجی زندگی میرے ساتھ گزرے گی'' سے رجعت | APFI    |
| 4.   | رجوع کی نیت سے بیوی کو لینے سسرال جانا               | 1799    |
|      | طلاق کنایہ کے احکام                                  |         |
| 4    | الفاظ كنابيه يطلاق                                   | 14++    |
| ۷٣   | بيوى كو" چلى جاءً" كهنا                              | 14+1    |
| 24   | طلاق کی جموثی حکابیت                                 | 14.4    |
|      | تحريرى طلاق كابيان                                   |         |
| 44   | باب كالكها مواطلاق نامه بيوى كوروانه كرنا            | 14.5    |
| 44   | ہوی کواطلاع کے بغیرتح مری طلاق                       | 12.0    |

| QQQQQQ |                                                     |       |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|
| صفحه   | عناوين                                              | سلمبر |
| ٨٠     | کیاتحریری طلاق نامه پردستخط سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ | 12+0  |
| Al     | تحريرى طلاق كائتكم (فقه ثنافعي ميس)                 | Z+Y   |
| ۸۲     | ز بروی تحریری طلاق                                  | 14.4  |
| ٨٢     | طلاق بائن بذر بعداشتهار                             | 14.4  |
| AF     | ٹیلی گرام کے ذریعہ طلاق                             | 14-9  |
| ۸۳     | کیا پولیس کی دهمکی اگراه ہے؟                        | 121+  |
| 4+     | كيا يجه بولے بغير صرف لكھنے سے طلاق ہوگ؟            | 1411  |
| 91     | خطوط کے ذریعہ طلاق                                  | 1211  |
|        | حالتِ نشه اور حالتِ اكراه كى طلاق                   |       |
| 94     | حالت ِنشر کی طلاق                                   | 1411  |
| 94     | لاعلمی میں نشہ پینے والے کی طلاق                    | 1210  |
| 9.4    | حالت نشه میں لفظ طلاق کی تھرار                      | 1410  |
| 99     | حالت ِنشه کی تین طلاق                               | 1214  |
| 100    | حالت نشد کی طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟                 | 1214  |
| 1+1    | نشر کی طلاق کے بعد ساتھ رہنا                        | IZIA  |
| 1+1    | طلاق مكرَه                                          | 1419  |
| 1+1    | حالت اكراه ميں طلاق (فقه شافعی میں)                 | 144   |
|        | ایک مجلس میں تنین طلاق                              |       |
| 1-0    | غصه کی حالت میں ایک ہی مجلس میں تمین طلاق           | 1211  |

| صفحه | عناوين                                                 | لمسائمير |
|------|--------------------------------------------------------|----------|
| I+1  | عصدين جارمر تبه طلاق دے                                | 1277     |
| 104  | غصه کی حالت میں صرف "طلاق" کیے                         | 1210     |
| 1.4  | كى نے اپنى بيوى ہے كہا كە " كجھے طلاق بائن و ثلاثہ ہے" | IZT      |
| I+A  | زبان سے ایک ، اور تحریر میں تین طلاق                   | 1410     |
| 11+  | ڈرانے کے لیے طلاق ، طلاق ، طلاق کہا                    | 1274     |
| H•   | بتا كيد تمن طلاقيس                                     | 1212     |
| Hr   | تنین طلاقوں کے بعدر جعت                                | 121%     |
|      | طلاق مشروط                                             |          |
| 110  | مشروط طلاق سے رجوع                                     | 1219     |
| IIA  | طلاق مشروط                                             | 144      |
| 114  | "میری مال کے گھران کے جنازہ میں شرکت کی ،تو طلاق"      | 1271     |
|      | تفويض طلاق                                             |          |
| 119  | معابده كتخت تفويض طلاق اور نفقه كاستم                  | 1477     |
| IFI  | "میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہےگا"     | 1288     |
|      | خلع کے احکام                                           |          |
| Irr  | لفظ وضلع " ے ضلع کے بعد تجدید نکاح                     | IZEF     |
| Ira  | خلع کے بعددوبارہ نکاح                                  | 1200     |

|         |                                                          | الحدامة الحدامة |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| معجد    | عناوين                                                   | للسليمير        |
| 110     | خلع میں مہرواپس لے لیتا                                  | 1224            |
| IFY     | ايك طرفه للع كااعلان                                     | 1474            |
| 11%     | شو ہرکی عدم موجودگی میں خلع                              | 1277            |
| IPA     | خلع ہے سالے                                              | 1219            |
| H/A     | خلع میں ایک طلاق دیدی                                    | 1414            |
| 154     | تحريرى خلع                                               | 1414            |
| 17"     | خلع میں لفظ طلاق                                         | 1274            |
|         | ظهراراورا يلاء                                           |                 |
| IPT     | بیوی کو ماں بہن سمجھنا                                   | ۱۷۳۳            |
| ihh     | بیوی کو مین کہدے                                         | 1200            |
| الماسوا | حار ماہ سے زیادہ زوجین کے درمیان بے تعلقی                | 1200            |
| ira     | " میں تم سے مب شرت نہیں کروں گا" کہنے کا تھم             | 1214            |
|         | عدت کے احکام                                             |                 |
| IPT     | نکاح ختم ہونے کے بعدعدت                                  | 1214            |
| IFA     | عدت کہاں گزاری جائے؟                                     | 1217            |
| 1179    | نا دار مطلقہ عورت کا عدت میں کسب معاش کے لئے یا ہر نکلنا | 1214            |
| 10%     | نسبندی شده عورت پرعدت کیون؟                              | 120+            |
| 104     | عدت وفات کہاں گزارے گی؟                                  | 1201            |

| 8        |                                   |                                                             |          | Q,                                       |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| X        | صفحه                              | عناوين                                                      | لمسلنمبر |                                          |
| Ħ        | ונייו                             | دوران عدت شادی کرنا                                         | 125      |                                          |
| Ä        | 164                               | مطلقه اوربيوه كي عدت                                        | 1200     |                                          |
| H        | سوسما                             | حامله كاعدت وفات مين كمرية لكلنا                            | IZOM     | }                                        |
| 8        | الدلد                             | عدت میں مال کے انتقال پر کھرے لکانا                         | 1200     |                                          |
|          |                                   | نفقه کے احکام                                               |          | A. A |
|          | Ira                               | کیار محتی ہے پہلے بیوی کا نفقہ شوہر پر ہے؟                  | 1Z0Y     |                                          |
| CCC      | IE'Y                              | اگر بیوی اور رشته دارول کے درمیان نباه ندجو؟                | 1202     |                                          |
| XXX      | Irz.                              | مطلقه عورت كانفقه                                           | الا ١٨   | K                                        |
| X        | IMZ.                              | مرحومه بیوی کے اخراجات علاج                                 | 1409     |                                          |
| Ä        | المها                             | بيوى اور بيني كوكسب معاش برمجبوركرنا                        | 144+     |                                          |
| Ä        | IL.4                              | ناشره كانفقه                                                | 12.41    |                                          |
| X        | 10+                               | بلاا جازت شو ہر کا پیبہ لینا                                | 1444     |                                          |
| Ž        | 101                               | غیرمحرم کے ساتھ سفر کرنے سے اٹکار کے باوجود نفقہ کا استحقاق | IZYM     |                                          |
| Ä        | 101                               | مريضة عورت كانفقه                                           | 1246     |                                          |
| X        | ior                               | بوى كاشو ہر كے ساتھ دے كامطالبہ                             | 1240     |                                          |
| TOTO CO. |                                   | حق پرورش                                                    |          |                                          |
| H        | 150                               | دادا کو پنتیم بوتے ہے ملاقات کاحق                           | 1244     |                                          |
| H        | 100                               | عق مضانت                                                    | 1242     |                                          |
| P 2 1    | A PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN |                                                             |          | 2                                        |

| صفحه | عناوین                                         | بلسلتمبر     |
|------|------------------------------------------------|--------------|
| rai  | یج نفقه اور حق پرورش                           | 124A         |
| 104  | حقّ برورش (نقه ثافعی میں)                      | 1449         |
|      | ثبوت نسب                                       |              |
| IDA  | قیامت کے دن ناجا تزاولا وکس کی طرف منسوب ہوگی؟ | 144+         |
| 149  | سوتنلی اولا دکی اپنے آپ سے نسبت                | 1221         |
| 149  | خاتون کے ساتھ والد کانام لیا جائے یا شوہر کا؟  | 1227         |
| 14+  | بچے کو گود لینے والے کے نام منسوب کرنا         | 1221         |
| 14+  | مشہ پو لئے ہیجے                                | 1221         |
| ITT  | نسبت باپ ہی کی طرف ہونی چاہیے                  | 1440         |
| 145  | کے یا لک کی شرعی حیثیت                         | 1444         |
| 1414 | باپ اور شو ہر کی بابت غلط نسبت                 | 1222         |
| מדו  | متوفی کے نطفہ ہے حمل                           | الاحم        |
| IYY  | بچه کی نسبت باپ کے بجائے دوسرے کی طرف          | 1449         |
| 144  | شريعت مين متنبى كي حيثيت                       | <b>1∠</b> Λ• |
|      | كتاب الفسح و التفريق فنخ وتفريق سيمتعلق سوالات |              |
| 179  | بیوی سے غیر فطری عمل                           | 14A1         |

| Q  |      |                                                           |          |
|----|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| S  | صفحه | عناوين                                                    | سلسلنمبر |
| X  | 14+  | كيابيمورتين" شقاق" (شديداختلاف) كي بير؟                   | 12.44    |
| X  | 141  | ہندوستانی عورت بیرون ملک شوہر کی زیادتی کو کیسے ثابت کرے؟ | 1414     |
| H  | 144  | ا گرغورت کا فاحث بهونا ثابت بهوجائے تو؟                   | IZAM     |
| ğ  | IZY  | سرعت انزال کی وجہ ہے شخ نکاح                              | 1210     |
|    | 121  | اگرلا پتة مخص فون سے بات كرے؟                             | IZAY     |
| Ž  |      | اگر مدعید کے پاس گواہ نہ ہواور مدعاعلیہ                   | 1414     |
| Š  | سما  | قاضی شریعت کے سامنے بدکلامی کرے؟                          |          |
|    | 140  | ہا <sup>سپو</sup> ل کی ربورٹ کی شرعی حیثیت                | IZAA     |
| 8  | 124  | شبوت زنا کے لیے ڈاکٹری رپورٹ                              | 1449     |
| Ö  | IZA  | کیا فون کار بکار ڈ ثبوت کے لیے کافی ہے؟                   | 149+     |
| 8  | 149  | خلاف نظرت فعل کی وجہ ہے تشخ نکاح کا دعوی<br>۔۔۔           | 1491     |
| S  | 1/4  | في مميش اوراس كا ذيمه واركيسا هو؟                         | 1494     |
| 8  | IA+  | عًا بُب غير مفقو در كاتفكم                                | 1292     |
| 8  | IAA  | مفقود تخمر ہے فنٹخ نکاح کی مدت                            | 1297     |
| 8  | IAA  | فاتر العقل کی بیوی کیا کرے؟                               | 1490     |
|    | YAI  | لا پیته مخف کی بیوی کا تھکم                               | I∠9Y     |
| 8  | IAZ  | اگرشو برنامرد بو؟                                         | 1292     |
| 8  | IAA  | زوجین میں علا حد گی کی صورتیں                             | IZAV     |
| 2  | 1/4  | ارتداد کی وجہ سے منتخ نکاح                                | 1499     |
| CC | 19+  | جس عورت كاشو برلاية بهو                                   | 1/44     |

| صفحه       | عناوين                                              | ىلىلىمبر |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 191        | نا مردی کی بناء پر فنخ نکاح                         | 1/4      |
|            | كتاب البيقع                                         |          |
|            | خریدوفروخت سے متعلق سوالات<br>اجھی میں سی نظامہ     |          |
| 192        | ، ل جمع کرنا اسلام کی نظر میں<br>• اسلام کی نظر میں | IA+r     |
| 19.5       | والدين سي خريد وفروخت كامعامله كرنا                 | 14.5     |
| 199        | فتنطول پرزیاده قبمت میں سامان کی خریدی              | 1A+17    |
| <b>***</b> | ياني كي تجارت                                       | 14+4     |
| f+1        | انٹرنیٹ سے کسپ معاش                                 | IA+Y     |
| r+1        | بیزی سگریٹ وغیرہ کی فروخت                           | 14.4     |
| r•r        | مشكا فروخت كرنا                                     | IA•A     |
| r+r        | تمبا کو کی تنجارت                                   | 1A+9     |
| r+r"       | پنتگوں اور بٹاخوں کی تنجارت                         | 1/14     |
| 1.04       | كاردبار مين متعين نفع كى شرط                        | IAI      |
| Y+1"       | تھیٹر کی کمینٹن میں اشیاءخور دنی کی سپلائی          | IAIY     |
| F-0        | تنجارت میں کھلا ہوا دھوکہ                           | IAIP     |
| Y+_        | بل میں جھوٹ اور دھو کہ                              | IAIM     |
| r+A        | مال فروخت کرنے برخمیشن                              | IAIA     |
| r•A        | مصوّ رکیبل کے ساتھ اشیاء فروخت کرنا                 | PIAI     |

| Q |             |                                                         |          |
|---|-------------|---------------------------------------------------------|----------|
| X | صفحه        | عناوين                                                  | سلسلتمبر |
| H | r+ 9        | تاجراورگا مک سے دوہرا کمیشن                             | IA1Z     |
| H | ri+         | تحمیشن ایجنٹ کالا ری کے سامان کوفون پر فر وخت کر وینا   | IAIA     |
| X | rii         | کیا شنڈر میں حصہ لیرہ بولی رہے اولی اٹکا ناہے؟          | 1/19     |
|   | rir         | كريثيث كار ذقبول كرنا                                   | IAY+     |
| B | rim         | نفع كا تناسب                                            | iari     |
| Ä | ric         | ا گرخ بدار آرڈ رویے کے بعد سامان لینے سے اٹکار کر جائے؟ | IATT     |
| 8 | rim         | بیجنے والامطلوبہ سامان منگا کر فراہم کردے               | IATT     |
| 8 | ria         | نفقه وادهار قيمت مين فرق                                | IATI     |
| 8 | <b>11</b> 0 | بددیانتی کے جواب میں بددیانتی                           | IATO     |
| 8 | PIY         | خریدار کے ساتھ آنے والا ، تاجر سے کمیشن طلب کرے؟        | IATY     |
| 8 | MA          | چرم فروخت کرنے کی اجرت لیٹا                             | 1414     |
| 8 | <b>Y</b> IZ | اگرونت مقرره پر قیمت ادانه کرے؟                         | IAYA     |
| 8 | MA          | قیمت کی ادائیگی میں تاخیر پرجر ماند                     | 1444     |
| 8 | TIA         | ادهارسودے کی قیت نقدا داکرنے پر قیمت میں کی             | 11/10    |
| 8 | riq         | اگر بیچنے والے بازار کے زخ سے زیادہ بتا تیں؟            | IAPI     |
| 8 | 114         | قرض فراہم کرنے والی کریڈٹ سوسائٹی                       | IAPY     |
| 8 | rrı         | منافع کی مقدار                                          | IAPP     |
| 2 | rrr         | بث اور بوٹی کی خرید وفر وخت                             | IATT     |
| 8 | TTT         | تاخير كى وجه سے زيادہ قيمت وصول كرنا                    | IATO     |
| H | 277         | زیاده قیمت اورا قساط کی سہولت                           | IAPY     |

| Q     |             |                                                  | XXXXX    | X,                 |
|-------|-------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|
|       | صفحه        | عناوين                                           | ىلىلىمبر | $\left\{ \right\}$ |
|       | ۲۲۳         | انثرنسیٹ برنس                                    | IAPZ     | B                  |
| ă     | PPY         | ا کیسپورٹ امپورٹ                                 | IATA     | 8                  |
| ğ     | 11/14       | رشوت تخفه کے نام پر                              | IAMA     |                    |
| ğ     | ۲۳۲         | خرید و فروخت کی ایک خاص صورت                     | IAI%     | 7                  |
| Ä     | rr4         | خري <u>د</u> ارکوانعام                           | IAM      | 8                  |
| X     | rra         | ادهاريس قيت زياده ليتا                           | IAM      |                    |
| H     | rai         | ایک بی سامان کی قیمتوں فرق                       | IAM      | B                  |
| Ħ     | rar         | شراب نوشی میں استعال ہونے والی پیالیوں کی تنجارت | IAMM     |                    |
| X     | tar         | سينمابال كے سامنے سموے فروخت كرنا                | IAMS     |                    |
| XXXXX |             | نتيع بإطل اورنيع فاسد                            |          |                    |
| ä     | ror         | واسطه دروا سط ممبر سازي                          | PMAI     | R                  |
| Ħ     | 141         | <u>پھٹے ہوئے نوٹوں کا معاملہ</u>                 | IAM      |                    |
| Ä     | אורי        | غیر مککی کرنسیوں کا متاولیہ                      | IAra     | }                  |
| ğ     | 444         | مورنتیول کی صنعت و تنجارت                        | IAMS     |                    |
| Ş     | 742         | شوروم میں جسمے                                   | 140+     | K                  |
| g     | 444         | مجد کی ملکی میں مور تیوں کی تجارت                | IΔΔf     | }                  |
| 8     | PYA         | تمیش پردلال کے ذریعیہ سامان فروخت کرنا           | IAAr     | R                  |
| 8     | <b>!</b> Z• | غيرساتر ملبوسات كي فروخت                         | IAAT     | K                  |
| 8     | 121         | انساني عضو کي فروختگي                            | IAAM     |                    |

| صفحہ         | عناوين                                                                           | سلسلنمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747          | کیانا پاک اشیاء کی خرید و فروخت درست ہے؟                                         | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121          | تغمیرے پہلے لیٹس کی فروخت                                                        | Pani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121          | جوفدیث نامکمل ہو،اس کوفر وخت کرنا                                                | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 127          | مختلف منکول کی کرنسیوں کے نتا دلہ سے حاصل ہونے والانفع                           | IADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 720          | زندہ جانور کے چیڑے کی فروخت                                                      | 1409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 740          | خنز مریکے ہالوں کے برش                                                           | IAY+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12</b> 4  | د ہاغت کے بعد خزیر کے چمڑوں کی خرید وفروخت                                       | IVAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MZ Y         | حرام عضو کی خرید و فروخت                                                         | IAYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 477          | مورتیال بنا نا اورفر وخت کر نا                                                   | ייצאו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷۸          | بلاک ہے راشن کا سامان خرید تا                                                    | ואארי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/4          | یا تصویراخبار کی خربید و فروخت<br>میس                                            | AFAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| t <u>~</u> 9 |                                                                                  | PPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>YA</b> +  | ویڈ رہو کیم کی آمدنی                                                             | 1442 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rA1          | الوقء                                                                            | AYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/1          | اسٹارلنگشن کابرنس                                                                | PFAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | مضاربت وتثركت                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ra m         | نقصان كوقبول كئے بغيرمضاربت                                                      | 11/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110          | مضاربت اورمشارکت میں فرق                                                         | IAZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAY          | كاروباركي ايك صورت اوراس كاجائز متبادل                                           | 11/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 127<br>127<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120 | المحالیا پاک اشیاء کی خرید و فروخت درست ہے؟ الاک سیافیش کی فروخت کرنا الاک سیافیش کی فروخت کرنا الاک سیافیش کی فروخت کرنا الاک سیافیش کی کرنسیوں کے تبادلہ سے حاصل ہونے والا نفع الاک سیافی کی کرنسیوں کے تبادلہ سے حاصل ہونے والا نفع الاک سیافی کی فروخت کی فروخت کی خروں کی خرید و فروخت کرنا الاک سیانا اور فروخت کرنا الاک کی اجازت کے بغیر زمین کی فروختاکی اور اس پرمجد کی تغییر الاک کی اجازت کے بغیر زمین کی فروختاکی اور اس پرمجد کی تغییر الاک کی اجازت کے بغیر زمین کی فروختاکی اور اس پرمجد کی تغییر الاک کی اجازت کے بغیر زمین کی فروختاکی اور اس پرمجد کی تغییر الاک کی اجازت کے بغیر زمین کی فروختاکی اور اس پرمجد کی تغییر الاک کی اجازت کے بغیر مضار بت اور مشار بی است و تشری میں فرق اللہ کی کو اس کے دیگر میں کو اس کی کو اس کی کرنے میں فرق کی کو اس کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے |

| Q  |              |                                                               |          | Q |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|---|
| XX | صفحه         | عناوين                                                        | ملىلتمبر | 1 |
| X  | MZ           | سودی کاروبارکرنے والے غیرمسلم کے ساتھ پارٹنرشپ                | 11/21    |   |
| Ä  | 144          | غیرمسلموں کے ساتھ کاروبار میں شرکت                            | ۱۸۷۳     |   |
| ğ  | <b>PA9</b>   | شرکت کے کاروبار میں نقصان کی ذمہداری کس پرہوگی؟               | IAZA     |   |
| Š  | 19+          | مر ماریکاری سے متعلق ایک صورت                                 | IAZY     | ŀ |
| OC | rgi          | حسب مرضی نفع پر مضاربت                                        | 1144     |   |
| Ŏ  | <b>19</b> 1  | شیئرز ( حصص ) کے ذریعہ کمپنیوں میں سر ماریکاری                | ا۸۷۸     |   |
|    | P+P          | شيئر سرنيفكث اورمتعين نفع                                     | 114      |   |
| Š  | P+4          | ر پیرمضار برت نویس ، بلکه سود پهری                            | IAA+     | ŀ |
|    |              | سود کے احکام                                                  |          |   |
| 8  |              |                                                               |          |   |
| S  | T+Z          | جو پہمیے سود لے چکا ہو                                        | IAAI     |   |
| X  | ۳•۸          | بینک انٹرسٹ کے ڈر بعدائلم ٹیک بچانا                           | IAAr     |   |
|    | <b>17•</b> / | سود ہے سود کی ادا <sup>میک</sup> ی                            | IAATT    |   |
| Ö  | p= 9         | سود کی رقم مدارس اور دینی خدمت گذاروں کے لیے                  | IAAr     |   |
| 8  | 1"1+         | تعمیری منظوری کے لئے رشوت اوراس میں سود                       | ΙΛΛΔ     |   |
| 8  | 1414         | غنڈول کے شرہے بیخے کے لئے سود کی رقم                          | YAAI     |   |
| S  | MII          | رو پہیے کے ہا جمی متبادلہ                                     | IAAZ     | j |
| B  | mim          | بےروز گار شخص کے لئے سودی قرض لینا                            | ΙΛΛΛ     | 7 |
|    | min          | سود کی رقم کووفت پر میمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے عائد سود میں دینا | IAA9     |   |
| 8  | rio          | بینک ہے لون لینا                                              | 149+     |   |

|        | ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ                               | ,K,K,K,K,K, |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| سفحه   | عناوين                                                              | سلسلتمبر    |
| PIY    | انکم نیکس کے خوف سے سودی قرض                                        | 1/41        |
| 'A rız | ا يك سودا ميزاسكيم                                                  | IA9r        |
| PIA    | بینک کے مصلہ سود سے انگم ٹیکس کی ادائیگی                            | 11.95       |
| FIA    | بینک انٹرسٹ سے مکان کافیکس                                          | IARM        |
| F19    | سود کی رقم سے مقروض کی مدد                                          | IA9A        |
| F19    | سحالت مجبوري سودي قرض                                               | PPAI        |
| Fr.    | مندوستان بين سود كالمسكله                                           | 1/14/4/     |
| 8      | مختلف مالی وا جیات ئیں سودی رقم کا استنعال                          | 1/19/4      |
| Prr    | نا داررشتهٔ دارول کوسودی رقم                                        | 1/49        |
| Brrr   | ا يک شيه کا جواب                                                    | 19++        |
| B rry  | فكس ۋياز ث                                                          | 19+1        |
| 8 772  | ممیشن کے نام سے سود                                                 | 14+11       |
| B PM   | جہیر اور جوڑے کے لئے ایف، ڈی                                        | 19+1"       |
| B PT9  | حکومت کی محصود و کے محصود کے                                        | 19+17       |
| B rr   | سودکی رقم ہے تی ،وی                                                 | 19+2        |
| B rr.  | بينك مِن كهانة كهلوانا                                              | 14+4        |
| B rr   | سودکی رقم سے پتیم اور بیار کی مرد                                   | 19+4        |
| Pr     | سونا كومعيار بناكر ببيئك كى زياده رقم كااستعال                      | 19+A        |
| Prr    | سونامعيار كيون؟                                                     | 19+9        |
| Prr    | بینک انٹرسٹ کامصرف<br>میسان میں | 191+        |

| Q     | <del>jacacacacacacacacacacacacacacacacacacac</del> |                                                   |       |       |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Ä     | صفحه                                               | عناوين صفحه                                       |       |       |  |  |  |  |
| X     |                                                    | بینک کے سود سے متعلق چند سوالات                   | 1911  | H     |  |  |  |  |
| X     | rry                                                | بینک کے توسط سے کارو بار کرنا                     | IAIL  | H     |  |  |  |  |
| Ä     | rr2                                                | ہراج کی چیشی                                      | 1919" | D     |  |  |  |  |
| Ä     | PP2                                                | محميشن کی چشی                                     | 1916  | ğ     |  |  |  |  |
| Ï     | ۳۳۸                                                | چٹ فنڈ کی ایک صورت                                | 1910  | 8     |  |  |  |  |
| Ă     | ۳۳۹                                                | چٹ فنڈ کے بعض احکام                               | 1914  | 8     |  |  |  |  |
| 200   | <b>1</b> 4/4                                       | چھی کی ایک خاص صورت                               | 1912  |       |  |  |  |  |
|       | ۳۳۲                                                | دس بزار کی چشمی ساڑ <u>ے ہے ت</u> و ہزار میں      | MIPI  | 8     |  |  |  |  |
|       | ۳۳۳                                                | چینشی کا کاروبار                                  | 1919  | 8     |  |  |  |  |
| 8     | سالمالم                                            | نفع متعین کرنا                                    | 1914  | 8     |  |  |  |  |
| 000   | mma                                                | سودی معاملہ سے متعلق ایک تفصیلی جواب              | 1971  | 8     |  |  |  |  |
| 00000 |                                                    | انشورنس کے احکام                                  |       | DODGE |  |  |  |  |
| Ä     | ran                                                | هندوستانی مسلمان اورانشورنس                       | 1977  | X     |  |  |  |  |
| Ä     | <b>174</b>                                         | ما لک کارخانہ کومز دوروں کے سے لائف انشورٹس کرانا | 1977  | B     |  |  |  |  |
| ğ     | <b>24</b> *                                        | پراویڈنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس                     | 1950  | B     |  |  |  |  |
| 100   | PH                                                 | وكان كاانشورنس                                    | 1970  | 200   |  |  |  |  |
| 2     | ምዝ                                                 | انشورنس اوراس کی آمدنی                            | 1974  | 200   |  |  |  |  |
| S     | MAL                                                | .l.C. کی ایجنسی                                   | 1972  | 8     |  |  |  |  |
|       | ۳۹۳                                                | لائف انشورنس كي طرح كاأيك اداره                   | 1917  | 8     |  |  |  |  |
| ÇX    |                                                    |                                                   |       |       |  |  |  |  |

| <u>fotooc</u> |                                                       |          |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|
| صفحه          | عناوین                                                | سلسلتمبر |
| מריי          | حرام مال کے ترکہ ہے متعلق چند مسائل                   | 1979     |
| P72           | مينته هياور بكريول كالشورنس                           | 19174    |
|               | قرض کے احکام                                          |          |
| MAY           | كاروباركے ليے بينك ہے قرض                             | 191"1    |
| <b>249</b>    | بینک ہے قرض                                           | 1927     |
| <b>172</b> 0  | سودی قرض حاصل کرتا                                    | 1955     |
| P27           | قرض کی ادائیگی میں زیادہ واپس کیا جائے                | 1950     |
| <b>12</b> 1   | قرض ہے نفع                                            | 1980     |
| <b>72</b> 17  | قرض کی وجہ ہے کرایے کم لینا                           | 1924     |
| 720           | مسجد کی رقم کوبطور قرض دینا                           | 1912     |
| 124           | قرض دہندہ لا پیۃ ہوجائے                               | 1950     |
| 122           | شادی میں اعانت کی قم کوقرض کی ادائیگی میں منہ کر لیما | 1979     |
| <b>72</b> A   | قرض کی دستاویز                                        | 1974     |
| <b>r</b> ∠9   | كاردباركو برزهانے كے ليے قرض                          | 19171    |
|               | بےروز گارمسلمان تو جوا تو ل کے لیے                    | 1977     |
| <b>1</b> 729  | معمولی شرح سود پرسر کاری قرضه                         |          |
| ۳۸+           | مقروض ہے رقم وصول کرنے کی اجرت لیٹا                   | 1907     |
| PAI           | قرض حسنه                                              | 19000    |
| MAY           | غیر سودی بیت المال کے لیے طریق کار                    | 1910     |

| صفحه  | عناوين                                            | سلسلتمير |
|-------|---------------------------------------------------|----------|
|       | رئین کے احکام                                     |          |
| P/10  | رئىن كامكان كرايه پرلگانا                         | 19174    |
| PAY   | ر ہن رکھنے والے کا خود ہی اس کوکرایہ پر حاصل کرنا | 1964     |
| PAZ   | ر ہن میں رکھی ہوئی چیز کو کراہیہ پر دینا          | 1964     |
| ] r^^ | رہن کے مکان ہے استفادہ کے بارے میں ایک شبہ        | 1979     |
| F/19  | مال ربهن کوفر و خست کرنا                          | 190+     |
|       | اجاره کے احکام                                    |          |
| Tar   | بینک سے زیور پر کھنے کی اجرت                      | 1901     |
| rei . | منی آرڈ رکی اجرت                                  | 1901     |
| P91   | سودخور کا مکان کرایه پر لینا                      | 1905     |
| rar   | بىنك كى ملازمت                                    | 1900     |
| rar   | ٹی۔وی میکا تک                                     | 1900     |
| rar   | کیمرہ اور ویڈیو کی مرمت اور اس کی اجرت            | Yapı     |
| rar   | ٹی۔وی،ریڈیو،شیپ ریکارڈ وغیرہ کی آمدنی             | 1904     |
| rar   | ا کسیڈنٹ کا معاوضہ                                | AGPI     |
| F95   | حبوثی کامی بی برحاصل ہونے والی ملازمت             | 1969     |
| F91   | رخصت علالت کے لیے فرضی شرفیکیٹ                    | 194+     |
| r92   | جعلی سرفیفکٹ پر ملازمت                            | 1971     |

|             | 000000000000000000000000000000000000000                |          |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| سفحه 🏻      | عناوين                                                 | سلسلنمبر |  |  |  |
| P92         | نا جائز ملاز متنیں                                     | 1971     |  |  |  |
| F91         | شو ہراورمحرم کے بغیرخوا تنین کا ہیرون ملک ملا زمت کرنا | 1941"    |  |  |  |
| <i></i>     | مسلم خاتون كا پيشه طبابت كرنا                          | 19417    |  |  |  |
| ğ <i>~</i>  | بليرة بركراب                                           | arpi     |  |  |  |
| r. r        | کم کرایه پر لے کرزیادہ کرایہ پردینا                    | 1444     |  |  |  |
| F-1         | اگر کرایددار غیرشری افعال کرے؟                         | 1944     |  |  |  |
| r.r         | تغطيلات كي تخواه                                       | AFPI     |  |  |  |
| r-r         | اوقات ملازمت میں دوسرے کام                             | 1979     |  |  |  |
| r.r         | ا جاره کی ایک صورت                                     | 194+     |  |  |  |
| e my        | مرداری کھال پر فمک لگانے کی اجرت                       | 1941     |  |  |  |
| P 14        | پیامات شادی کے ادارے اور ان کی اجرت                    | 1947     |  |  |  |
| <b>6</b> ~∠ | اجرت في كرمسجد مين تعليم                               | 1941     |  |  |  |
| F-A         | غیرمسکم تبواروں میں اجرت پراشیاء کا دینا               | 1921     |  |  |  |
| 8 ~9        | بینک کی ملازمت اور دوسری سر کاری ملازمتوں میں فرق<br>  | 1940     |  |  |  |
| P10         | قینانس کمپنی کے لیے جگہ کراہ یر دینا                   | 1944     |  |  |  |
|             |                                                        |          |  |  |  |
|             |                                                        |          |  |  |  |
|             |                                                        |          |  |  |  |
|             |                                                        |          |  |  |  |
| 3           |                                                        |          |  |  |  |

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |

كتاب الفتاوي پانچوال حصه

كتاب الطلاق طلاق سيم تعلق سوالات

## طلاق واقع ہونے کابیان

#### كيازنات نكاح توث جاتا ہے؟

مون: - (1662) اگر کسی عورت نے شادی کے بعد زنا کیا اور وہ حاملہ نہیں ہوئی ، یا حاملہ ہوگئی ، تو ان دونوں صور تو ل میں نکاح پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کس کا سمجھا جائے گا؟ (فیروز خال ، نظام آباد)

جو (رب: - اس گن و کی شناعت تو ظاہر ہے، کیکن اس کی وجہ سے نکام نہیں تو شا ، شادی شدہ عورت کے بارے ہیں اگر شوہر دوسال سے غائب نہ ہوتو یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاستی کے ممل کسی اور کا ہے، اورا گرائی مدت کی عدم موجود گی کے بعد بھی عورت کو ولا دت ہوتو بھی بچہ اس مرد کی طرف منسوب ہوگا ، سوائے اس کے کہ وہ قاضی کے سامنے بچہ کے نسب کا الکار کرے اور قاضی ان دونوں کے درمیان لعان کرادے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية :۱/۵۳۲هـ مرتب

### بیوی کونا جائز تعلق پر مجبور کرنے والا کا نکاح؟

مو (ایک شوہرا پی یوی کوخود ہی ناجائز تعلقات پرمجبور کرتا ہے، جب کہ بیوی اس کوٹا پیند کرتی ہے، تو کیا ناجائز تعلقات کی وجہ سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، یاعورت کو اس سے آزادی حاصل کرنے کے لئے ضلع حاصل کرنا ضروری ہے؟ (ایک ٹہایت مجبور بہن ، قلعہ گولکنڈہ)

جو (ب: جوصورت آپ نے دریافت کی ہے، وہ نہایت ترمنا ک اور بدترین گناہ ہے،
لیکن اس کی وجہ سے آپ نکاح ختم نہیں ہوگا، نکاح ختم ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ
یا تو مر دطلاق دے، یاعورت کی درخواست پرقاضی اس کا نکاح فنخ کردے، جوصورت آپ نے
دریافت کی ہے، اس میں عورت کو ہرگز شو ہرکی اطاعت نہیں کرنی چاہئے، نیز اس کو اپنے شو ہر
سے طلاق کا مطابہ کرنا چاہئے اوراگروہ اس پرآ مادہ نہ ہوتو دارالقصاء امارت ملت اسلامیہ، نبچہ شاہ،
حیدرآ باد میں فنخ نکاح کی درخواست دینی چاہئے، جب قاضی تحقیق کر کے نکاح فنخ کردے، تبھی
نکاح ختم ہوگا، اوراس بد بخت شو ہرسے نجات حاصل ہوگا۔

#### شك وشبه كى بناء برطلاق

مون :- (1664) اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوشک اور شبد کی وجہ سے طلاق دے دے ، بعد کوشو ہر کو پہتہ چلا کہ اس کی بیوی بے تصورتھی ، تو کیا وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے؟ (مجمدریاض الدین ، نظام آبود) مجو (ب: - اگر اس نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دی تھی ، تو دوبارہ اس کے ساتھ

از دواجی زندگی استوار ہوسکتی ہے ،اگر لفظ طلاق ہے ایک دوطلاق دی ہوا درا بھی عدت نہ گزری

ہوتو یوں ہی لوٹالینا کافی ہے ، (۱) اورا گرعدت گزرگی ہو، یا طلاق بائن دی ہو، تو دوبارہ نے مہر کے ساتھ نکاح ضروری ہوگا ، اورا گرخدانخواستہ نین طلاق دے دی ہو، تواب وہ اس پر حرام ہو چکی ، اگر اس کا دوسرا نکاح ہوا ، اورا تفاق ہے دوسرے شوہر نے بھی صحبت کے بعد طلاق دے دی ، تو اب اس کے لئے دوبارہ اس عورت ہے نکاح کرٹا حلال ہوگا ور نہیں ، سے بتو اس سوال کا جواب ہے ، کیکن میہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ محض شک وشبہ کی بناء پر طلاق دینا جائز نہیں ، پھرا گر عورت کے بارے میں کوئی بری بات پہو نچ تو پہلے اس کی خوب تحقیق کرنی چاہئے ، پھرا گر عورت کی اصلاح ممکن ہواور شوہر کی حبیعت اس کے ساتھ از دواجی زندگی کو گوارہ کرتی ہوتو تکاح عورت کی اصلاح ممکن ہواور شوہر کی حبیعت اس کے ساتھ ان کی گوارہ کرتی ہوتو تکاح باتی رکھنے کی گئجائش ہے ، اورا گراصلاح کی تو تع نہ ہو یا طبیعت اس کے ساتھ تباہ پر آ مادہ نہ ہو، تو تع نہ ہو یا طبیعت اس کے ساتھ تباہ پر آ مادہ نہ ہو، تو تع نہ ہو یا طبیعت اس کے ساتھ تباہ پر آ مادہ نہ ہو، تو تع نہ ہو یا طبیعت اس کے ساتھ تباہ پر آ مادہ نہ ہو، تو تع نہ ہو یا طبیعت اس کے ساتھ تباہ پر آ مادہ نہ ہو، تو تع نہ ہو یا طبیعت اس کے ساتھ تباہ پر آ مادہ نہ ہو، تو تع نہ ہو یا طبیعت اس کے ساتھ تباہ پر آ مادہ نہ ہو، تو تع نہ ہو یا طبیعت اس کے ساتھ تباہ پر آ مادہ نہ ہو، تو تع نہ طلاق بائن دینے پر اکتفاء کرٹا چاہئے ، تا کہ اگر پشیمانی ہوتو تکاح کی گئجائش یا تی رہے۔

#### عليل بيوى كوطلاق يا نكاح ثاني

مون :- {1665} بیوی جار پانچ سال سے طویل علالت میں جتلا ہے ، اور صحت کے آثار عنقاء ہیں ، بیعلالت از دواجی تعلقات میں مانع ہے ، ایسی صورت میں شوہر کے لئے کیا احکام ہیں؟ کیا شوہر طلاق دے سکتا ہے؟ یا بیوی خلع حاصل کر سکتی ہے؟ ہر دوصورت میں لڑ کے کس کی تحویل میں موں سے؟ اگر نکاح ٹانی مقصود ہوتو کیا عیل بیوی سے از روئے شریعت اجازت حاصل کرناضروری ہے؟

(پروفیسرایس محی الدین، پر بھنی )

جو (ب:- (الف)رفعة نكاح اى لئے ہے كه آرام كى طرح تكليف اور سكھ كى طرح

وُّ (۱) "وإذاطلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في وَعدتها "(الهداية:٣٩٣/٣) كُثُن -

د کہ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ،اس لئے بیوی کے بیار ہونے کی وجہ سے اسے طلاق دے دینا گن ہ ،غیر اسلامی اورغیر انسانی فعل ہے ، اور اس سے زیادہ لائق شرم بات ہے کہ عورت یا اس کے اہل خانہ سے کہا جائے کہ وہ ضع حاصل کرلے۔

(ب) البتہ شوہرکوا پی ضرورت کے لئے اس بیار بیوی کے حقوق اداکرتے ہوئے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے ،اور اس کے لئے پہلی بیوی سے اجازت یا اس پراس کا اظہار ضروری نہیں۔

(ج) اگرشوہر و بیوی میں تفریق ہوجائے تو لڑکے سات سال کی عمر تک مال کے پاس ر ہیں گے ، اور باپ کوان سے ملاقات کا حق حاصل رہے گا ، اوراس عمر کے بعد باپ کی طرف منتقل ہوجا کیں گے ، اور مال اور نا ٹانانی وغیر ہ کوملا قات کا حق حاصل رہے گا۔ (1)

### سالی کی بہنوئی کے ساتھ بے تکلفی برطلاق

موان: - (1666) آپ یہ جواب دے چکے ہیں کہ بہنوئی غیرمجرم ہے، میری بیول اس جواب کود کھنے کے باوجود اپنے بہنوئی سے بہت بے تکلف ہے ، ایک دوسرے سے چیک کر بیٹھتے ہیں، خوشی کے موقع پر دونوں گلے ملتے ہیں اور سینے سے پٹتے ہیں، مجھے ان حرکتوں سے خت نفر ت ہوتی ہے، میں نے اپنی بیوی کو سمجھا یہ، مگر اس پراس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے بین اس سے علا حدہ ہو نا چاہتا ہوں، اپنے زریں مشورہ سے نوازیں۔

جو (رب: - آپ کا اپنی اہلیہ کو بہنوئی کے ساتھ بے تکلفی پرمنع کرنا ہالکل درست ہے اور کسی مسلمان عورت کواس طرح کی حرکتیں قطعاز بیانہیں ، تاہم چوں کہ طلاق اچھی چیز نہیں ، اور

 <sup>(</sup>۱) و یکھے الدر المختار مع رد المحتار: ۲۰۳/۵ یحش \_

آخری درجہ میں اس کی گنجائش ہے، نیز آپ کے سمجھانے کا ان پراٹر نہیں ہور ہا ہے، تو مناسب گانے کہ کی اچھے متندعالم وین جن سے آپ کا تعلق ہو، کے در بعہ ان کی تفہیم کرائیں جمکن ہے وہ ان کے سمجھ نے کا اثر قبول کریں ، نیز ان کے والدین کو بھی اس جانب متوجہ کریں ، اگر اس کے ہا و جودان کے رویہ میں تبدیلی نہ آئے تو کسی ذمہ دارعالم وین سے مشورہ کرکے بطور تنبیہ پاکی کی گانے میں نہ لیا گائے ہے ان کے طال تی ویے کی گنجائش ہے ، ایک طداتی دینے سے بیاف کدہ گانے کہ کہ اگر آپ کی اطراق دینے سے بیاف کدہ گئے کہ اگر آپ دونوں کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی یا آپ کی اہلیہ کو تنبیہ ہوگئ تو عدت کے اندر گائے ہوئی۔

#### ''میں طلاق دے دوں گا'' سے طلاق واقع ہوتی ہے؟

مون : أخصر سال ميرى شادى موئ آخصر سال مون تا تحصر سال مون بين مين من في المنطلاق واقع ميرى شادى مون تأخيل طلاق در دول گان كياس طرح كين سے طلاق واقع موجا ليكى؟

(سيد عمر على ، نظام آباد)

جو (گرب: - اگر آپ نے صرف ' طلاق دے دوں گا' کے الفاظ کیے ہیں ، طلاق ویدی
یا طلاق دیا ہوں کے الفاظ نہیں کہوتو آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی ، (۱) کیکن یا در کھیں
کہا گر واقعی آپ کی بیوی زیادتی کرے تب بھی شدید مجبوری اور طلاق سے پہلے کی تد ابیر اختیار
کے بغیر طلاق دید بیا سخت گناہ ہے اور معصیت ہے ، جب نصیحت ، اصلاح حال کے لیے ایک
دوونوں کی بے تعلقی ، معمولی سرزنش اور خاندان کے بزرگوں کے سمجھاؤ بجھاؤ کے با وجود میاں
یوی میں موافقت پیدا نہ ہو یائے تب کسی عالم یا صاحب علم دیندار سے مشورہ کرنے کے بعد
طلاق دین چاہئے ، اس لئے آپ آ مندہ ہرگز اس طرح کے الفاظ زبان پر نہ لا کمیں ، ورند دنیا بھی
ضائع ہوگی اور آخرت بھی ۔

<sup>(</sup>۱) " لا يقع الطلاق بأطلقك؛ لأنه وعد" (الفتاوى الهندية: ۳۸۳/۱، كتاب الطلاق)

#### " طلاق دے رہے ہیں "سے طلاق

مون :- (1668) ایک صاحب سعودی میں مقیم ہیں ،
انہوں نے خطوط کے ذرائید اپنے خسر کواورگاؤں کے چند ذرہ ادار حضرات کو اطلاع دی کہ دہ اپنی بیوی کو طماق دے رہ ہیں ، انفظ طلاق کی کئی ہار تکرار بھی درج ہے، لیکن بیوی کو راست طلاق کی کئی ہار تکرار بھی درج ہے، لیکن بیوی کو راست طلاق نامہ صل نہیں ہوا ، دوسرول کے ذریعے ہی اطلاع ملی ، بعد میں فون پر بات چیت کے بعد وہ صاحب اطلاع ملی ، بعد میں فون پر بات چیت کے بعد وہ صاحب دو ہارہ اپنی از دواجی زندگی گزار نا چاہتے ہیں ، کیا وہ ایسا کر عظمے ہیں یا طلاق واقع ہوگئی ،اس صورت میں کیا کرنا ہوگا ؟

(عبدالله، ملک پید)

جو (رب: - '' طلاق دے رہے جین'' کی تعبیر دو معنی کا احتال رکھتی ہے ایک یہ کہیں ابھی طلاق دے رہا ہوں' بینی حال کا معنی مراد ہو ، ایک صورت میں یہ بہوسکتے جیں کہ ملاق واقع ہوگئی ، دو سرے معنی یہ ہوسکتے جیں کہ میراارادہ اس کو حلاق دید ہے گا، جیسے کہا جا تا ہے کہ'' میں آرہا ہوں'' بینی میں مستقبل قریب میں نے والا ہوں ، اگر یہ میراد ہوتو معنی یہ ہوں گے کہ'' میں نے مستقبل قریب میں طلاق دینے کا پختہ ارادہ کرلیا'' ، طلاق محض ارادہ و سے واقع ہوتی ہے جس کو فقہ یہ کی اصطلاح محض ارادہ سے واقع ہوتی ہے جس کو فقہ یہ کی اصطلاح میں '' اِنٹ عطد ق' کہتے ہیں ، تو آ سران صاحب کی میرم ادہوا و را نہوں نے طلاق نامہ بیوی کو مکھ کر میں ہوئی ، — موصوف کو آ پ مشورہ دیں کہ دہ کی مقتی ہے رجو کا کہتے ہیں ، تو آ سران صاحب کی میرادہوا و را نہوں نے طلاق نامہ بیوی کو مکھ کر کے سیجے طریقہ پر بتا کمیں کہ انہوں نے کیا جملہ کہا تھا ؟ اور ان کی اس وقت کیا مرادتھی ؟ جب اس سلسلہ میں کوئی متعین رائے دی جا سے۔

#### بلڈ پریشر کا مریض اور غصه کی طلاق

مو 🖒: -{1669} میں ایک بلڈیریشراور دل کا مریض ہوں: میرے لڑکے سے بیسے کی وصولی کے متعلق کیچھ تکرار ہوگئی جس کی وجہ سے میری بیوی نے بیدی طرف سے مدا ضت کی ،جس پر میں نے اپنی بیوی پرغصہ کیا ،میری بیوی نے مجھے جواب دیا،جس پرمیرےغصہ میں مزیداضا فدہوااور میں اپنی بیوی کے بال پکڑ کر تھینیتا ہوا محن میں لایا اور لکڑی کی تلاش میں دوسری جگہ جلا گیا ، میرے آنے تک میری بیوی کومیرے چھوٹے بھائی کے گھر بہواور بیٹے نے روانہ کر دیں ، میں نے کہا: كبال كنى؟ چياك كر كنى بين ، بيني اور بهون كبا، چونكد يج ہے رقم کےمعاملہ پر بہوکے بڑ بڑانے پر میرابیڈ پریشراور بڑھ گیا تھا، میں ای غصہ کے عالم میں بھائی صاحب کے گھر جا کر کہا کہ کہاں ہےوہ؟اس وقت تک بھی میری نیت طلاق ویے ک نہیں تھی ، جوں ہی بھ کی کے گھر پہو نیجااورغصہ کی ہی حالت میں میں نے کہا:'' تم دونوں کواہ ہو، میں اپنی بیوی کا نام لئے بغیراس کو طلاق دے رہا ہوں'' اور تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعال کیا، جون ہی میں گھرے باہر آیا مجھے چکر آگئی، اور میں اپنی تعطی پر بہت شرمندہ ہو ، جٹاب سے گزارش ہے کہ کیو ( ﷺ ضامن،عادل آبود) بيطلاق واقع ہوگئ ہے؟

جو (رب: - اولاً به بات ذبن میں رکھنی جائے کہ کس سبب شری کے بغیر طلاق ویناسخت گناہ اور معصیت ہے، شیطان کواس سے زیادہ کس اور بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ وہ میاں ہوی کوایک دوسرے سے الگ کرادے ، اس لئے اپنی زبان کو قابو بیس رکھنا چہے ، اور طلاق کالفظ خوب سوچ سمجھ کراپی زبان سے نکالنا چاہئے ، بیوی کی سرزنش اور فہمائش کے لئے صرف طلاق بی کا طریقہ نہیں ، بلکہ پہلے پند ونصیحت سے کام لیا جائے ، پھر چند دن ترک تعلق کر کے اپنی نارافعنگی کا احساس دلا یا جائے ، یہی کافی نہ ہوتو معمولی ہی جو قابل برداشت ہوا وردھتک آ میزنہ ہو، جسمانی سرزنش کی جائے ، اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان کے بزرگوں کے ذریعہ معاملہ سلجھانے کی نسمی کی جائے ، اگر اس کے باوجود موافقت کی صورت پیدا نہ ہوتو آ پ کوآخری چارہ کار کے طور پرطلاق دینے کی اجازت ہے ، ان تمام سراحل کا خود قرآن کریم میں انتد تعالی نے کرفر مایا ہے۔ (۱)

دوسرے طلاق دیے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اصلاح اور سرزئش کے نقط نظر سے طلاق دیں تو ایسی پی کی کا حالت ۔ جس میں صحبت کی تو بت نہ آئی ہو ۔ میں لففن طلاق 'کے ذریعہ ایک طلاق وے دی جائے ، اس کو' طلاق رجعی' کہتے ہیں ، اس طلاق کے بعد عدت کے اندر یہوں کولوٹا لینے کاحق حاصل ہے ، اور عدت کے بعد بھی اگر ذوجین دوبارہ نکاح کرتا جا ہیں تو نکاح کرنے کی مخبائش ہے ، اور اگر ہوی کو کم مل طور پر زوجیت سے نکال دینے اور از دواجی رشتہ ختم کردیے کا ارادہ ہوتو کی طلاق رجعی ہی کی طرح ایسی با کی۔ جس میں صحبت نہ کی ہو ۔ میں اس طرح طلاق دے ،'' میں نے ایک طلاق بائن دی'' اب میاں ہوتو کا رشتہ کھمل طور پر ختم ہوگیا ، البتہ اس کی گنجائش موجود ہے کہ اگر بھی پشیمانی ہوتو دونوں با ہمی رضا مندی سے نئے مہر کے ساتھ از سرنو نکاح کر لیس ، لیکن ہیدونوں فریق کی رضا مندی پر موقوف ہے ، ہے صورت طلاق کے ساتھ از مواقع ہوجاتی ہے ، لیکن سخت گناہ ہے ، ادر اس کے بعد عورت طلاق بائن کی ہے ، ایک ساتھ تمن طلاق گو واقع ہوجاتی ہے ، لیکن سخت گناہ ہے ، ادر اس کے بعد عورت طلاق کم مل طریقہ پر شوہر کے لئے حرام ہوجاتی ہے ، ایکن سے دوسرے کے ساتھ از دواجی میں شمل طریقہ پر شوہر کے لئے حرام ہوجاتی ہے ، ایکن دوسرے کے ساتھ از دواجی میں شمل طریقہ پر شوہر کے لئے حرام ہوجاتی ہے ، اب بیدونوں ایک دوسرے کے ساتھ از دواجی رشتہ ہیں خسل کے نہیں ہو سکتے ، سوائے اس کے کہ کی اور مردے اس کا نکاح ہو ، دوسرے شوہر سے کو مرح شوہر سے کو مردے شوہر سے میں خسل کے بیں خسل میں میں کہ کو کہ کو اور مردے اس کا نکاح ہو ، دوسرے شوہر سے میں خسل میں خسل میں خوروں کو میں خوروں کے کئے حرام ہوجاتی ہو کہ کی اور مردے اس کا نکاح ہو ، دوسرے شوہر سے کے ساتھ اور وردی ہو کہ کو مردے سے میں خوروں کے کئے حرام ہوجاتی ہو ایوں کو کردی کی میں کو کردی ہو کہ کی اور مردے اس کا نکاح ہو ، دوسرے کے ساتھ اور مردے اس کا نکاح ہو ، دوسرے شوہر سے شوہر سے سے میں خوروں کو کہ کی اور مردے اس کا نکاح ہو ، دوسرے شوہر سے شوہر سے سے میں خوروں کو کئی میں کی کئی کو کو کو کی دوسرے شوہر سے کی سے میں کر کی کو کی کو کئی کو کئی کی کئی ہو کو کی دوسرے کے ساتھ کو کئی کو کئی کی کر کئی کو کئی کر کو کئی کے دوسرے کے موروں کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کر کے کئی کو کئی کو کئی کر کے کئی کو کئی کر کئی کو کئی کی

۱۱) النساء :۳۴ يمحص بـ

از دوا جی ربط بھی قائم ہو، پھرا تفاق ہے اس نے بھی طلاق دے دی ، تو اب عدت گزرنے کے بعد وہ عورت مہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی۔

جہاں تک غصری حالت میں طلاق دینے کی بات ہے تو بیتو ظاہر ہے کہ عام طور برطلاق غصہ ہی کی حالت میں دی جاتی ہے،خوشی اور رضامندی کی حالت میں تو کوئی طلاق دیتا نہیں ، اس لئے عام طور سے غصہ کی جو کیفیت ہوتی ہے ،اس حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے ، البینۃ اگر غصہ جنون اور دیوائلی کے درجہ کو پہو کچ جائے تو اس کیفیت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی مشہور فقیدعلامہ شامی نے حافظ ابن قیم سے حالت غصہ کی طلاق کے بارے میں تفصیل نقل کی ہے،جس کا حاصل بیہ ہے کہ غصہ کے تین درجات ہیں ،اول بیہ کہ غصہ معمولی درجہ کا ہو،جس سے عقل میں کوئی تغیرنہ آیا ہو، وہ کیا کہہر ہا ہے اور کیا جا بتا ہے؟ اس کا شعور وہ رکھتا ہو،اس حالت کی طلاق واقع ہوجائے گی ، دوسری صورت بیہ ہے کہ غصبہ اپنی انتہاء کو پہو نچ جائے ،اسے اس کا بھی شعور ہاتی نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہےاور کیا جا ہتا ہے؟ گویا عارضی طور پر وہ جنون کی س کیفیت میں جتلا ہوجائے ، ایسے مخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، تیسرا درجہان دونوں کی درمیانی كيفيت كاب،اس صورت ميں بھى علامدابن قيم كاخيال بكداس كى طلاق نبيس يراكى \_(١) کیکن اس بات کامتعین کرنا که کب غصه ان دونوں کی ورمیانی درجه کا ہے؟ بہت دشور ہے،اس سلسلہ میں مجنون اور دیوانہ کی بابت فقہاء کی وضاحت سےاشار ہ ملتا ہے کہ اگر اس کے اقوال اور افعال میں دیاغی خلل کی کیفیت نمایاں ہوجائے ، تو ایسی کیفیت میں دی گئی طلات واقع نیں ہوگی۔(۲)

علامہ شامی ؓ نے بیجی لکھا ہے کہ اگر کوئی فخص اپنی بات کو بجھ رہا ہو الیکن اس کے کلام میں بکواس کا غلبہ ہو گیا تو غصہ کی الیمی کیفیت میں بھی دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱)<sub>.</sub> رد المحتار :۳/۳۳۳<sup>کی</sup>۔

<sup>(</sup>٢) حواله سابق۔

بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے بعض اوقات عقلی توازن متاثر ہوجاتا ہے ،
جسیا کہ بعض ماہر مسلمان ڈاکٹروں نے مجھ سے بتایا ہے ، کیان ظاہر ہے کہ معمولی بلڈ پریشر میں یہ
کیفیت بیدائیس ہوتی ،اس سے آپ کوخود ہی غور کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی کیفیت کے بارے میں طے کرنا ہوگا اور اپنے معالج سے (اگروہ قوبل اعتماد ، حلال وہر می اہمیت کو بجھنے والا مسلمان ڈاکٹر ہو) مشورہ کرنا ہوگا ، بظ ہر آپ کے سوال سے محسول ہوتا ہے آپ کا غصرا تناشد یہ نہیں تھا کہ اور اک وشعور کی صلاحیت بھی ختم ہوگئ ہو، جب بی تو آپ کواپنے اس فعل پر پشیمانی ہوئی ،اگراییا بی ہے تو پھر تینوں طلاق واقع ہوگئی ،مناسب ہوگا کہ کی مقامی مفتی ہے آپ اپنی پوری کیفیت بتا کرفتو کی حاصل کریں اور ای پڑھل کریں۔والند اعلم۔

## ایڈوکیٹ کے ذریعہ طلاق

مو (ان - (1670) سے کل اخباروں میں ایڈ وکیٹ کی زبان زبانی طلاق شائع کی جارہی ہے، حالانکہ مرد کا خود اپنی زبان سے الفاظ طلاق اوا کر ناضروری ہے جیسے بوشت نکاح بالمقابل قاضی عقد نکاح کا اقر ارکیاج تا ہے، واضح فرہ کیں۔ (عبدالرشید، بشارت گر، حیدر آباد)

جو (رن: - طل ق تو اصل میں شوہر ہی کودین ہالیہ قارشوہر نے کسی کواپنا وکیل بنایا گئی۔ کہ دوہ اس کی بیوی کوطلاق ویدے اور شوہر کے وکیل کی حیثیت ہے اس نے طلاق کا اعلان کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی، (۱) کیول کہ وکیل کافعل و کیل بنائے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو طلاق واقع ہوجائے گی، (۱) کیول کہ وکیل کافعل و کیل بنائے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لئے کہ کوواسطہ وکیل کا ہے، لیکن طلاق خود اس نے دی ہے، نکاح میں بھی یہ بات درست ہے کہ وکیل کی وساطت ہے نکاح کیا جائے، البتہ نکاح اور طلاق میں ایک فرق ہے کہ نکاح ایسا ہو اس معدہ "

معاہدہ ہے جس کوطرفین مل کر مطے کرتے ہیں ،اس کے بعد نکاح کی جس منعقد ہوتی ہے ، جس معاہدہ ہے جس عاقد خود ہوتا ہے اور عاقدہ کی طرف سے ولی یا دکیل اور اکثر اوقات قاری نکاح ایجاب و قبول کراتے ہیں ،طلاق کا اختیار مر دکو یک طرف طور پر حاصل ہے ،اس لئے دوسر فریق کواعثاد میں لائے بغیر وہ بطور خود طلاق واقع کرسکتا ہے ، البتہ بلاضر ورت طلاق دینا اور ضرورت پر بھی ایک سے زیادہ طلاق دینا سخت گناہ ہے ،اس لئے اگر زوجین میں تعلقات اچھے نہ ہوں ، تو کسی عالم دین یا مفتی ہے رجوع کرنا جا ہے اور اس ہے مشورہ لینا جا ہے ،اس کے مشورہ کے چیچے کوئی پیشہ وارانہ منفعت نہیں ہوگی اور وہ انشاء اللہ مکن حد تک زوجین کو ملانے اور ان کے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔

# والدكي عطلاق

مون: - {1671} الله تبارک وتعالی کوطال چیزوں بیں سب سے زیادہ نا گوارطلاق ہے، بلاکی عذر کے طلاق دینا بھی گناہ ہے، اطاعت معروف میں ہے نہ کہ منکر میں، پھر صدیث کی رو سے صرف والدین کی اطاعت کے قیش فران کے تھم سے بلاکسی عذر شرکی کے طلاق دینے میں کون نظران کے تھم سے بلاکسی عذر شرکی کے طلاق دینے میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ احادیث: ابوداؤد، تریزی اور این مجہ وغیرہ میں مذکور ہیں۔

جو (ل: - اس میں شہبیں کے حضرت عمرﷺ نے اپنے صاحب زادہ حضرت عبدالقد بن عمرﷺ سے خواہش کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق ویدیں ،حضرت عبدالقد بن عمرﷺ کوان سے بہت تعلق خاطرتھا ، وہ طلاق دینانہیں چاہتے تھے ، بالآخر حضور ﷺ کے مشورہ پر طلاق وے دی ، (1)

<sup>(</sup>۱) سنن أبي دائود عديث أبر: ۱۲۵ الجامع للترمذي ۲۲۲/۱ باب ماحاء في الرجل يسئله أبوه أن يطلق زوجته -

لیکن بہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر ﷺ جیسے تق گواور حق جو شخصیت ہے اس بات کی تو قع نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے بلاوجہ طلاق جیسے انہائی اقدام کا مطالبہ اپنے صاحبزاوہ سے کیا ہو، یقیناً انہوں نے کوئی الی بات محسول کی ہوگی جس کا تقاضا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ اپنی اس بوری کوعلا صدہ کرویں ، البتہ اس کا اصل سبب کیا تھا؟ روایات میں اس کی صراحت موجود نہیں ، کیوں کہ بیوی ، بہو سے متعلق کوئی بھی شریف انسان کمزوریوں اور کوتا بیوں کو بیان کرنے سے گریز کرتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتے ، ورنہ بیر ظاہر ہے کہ بلاوجہ طلاق دینا معصیت اور تخت گناہ ہے ، اور معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ، موجودہ نہ نہ میں حرص و ہوس اور ساس سرے بیجا تشد دکود کیصتے ہوئے ہرگز اس بات کی اجاز تنہیں دی جاسکتی کہ سی معقول وجہ کے بلاؤچرکشن ماں باب کے مطالبہ برطلاق دے دی جائے۔

یہ بات بھی قابل لی ظ ہے کہ جو بول کے ساج میں مطلقہ عورتوں کے نکاح کا مسئلہ بڑا اسبل تھا،عدت گزرنے نہ پاتی تھی کہ رشتے آئے گئے تھے الیکن مجمی ساج میں مطلقہ عورتوں کا نکاح نہا بت بنی مشکل اور جال سل مسئلہ ہے، ہندوستان کے ماحول میں کسی عورت کو بلاشد بدخر ورت کے طلاق وید بنااس کے ساتھ بخت زیادتی اور کھلا ہواظلم ہے، لہذا ہندوستان میں نہ مال باپ کا اس طرح کا مطالبہ کرنا درست ہے اور نداولاد کے لیے علماء وار باب افتاء سے مشورہ کے بغیر اور شدید منرورت محسوں کے بغیر اور شدید منرورت محسوں کے بغیر طلاق دید بنا درست ہے، کویدوالدین کی ناراضگی کا باعث ہو۔

## والدكي علم برطلاق ... برايك اشكال كاجواب

مولان: - {1772} آپ نے لکھا ہے کہ والدین کے مطالبہ پر بیوی کو طلاق وینا جائز نہیں ، کیوں کہ معصیت میں والدین کا تھم قابل اطاعت نہیں ، کیکن حضرت عمر ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ نے طلاق دیدیں ، وہ طلاق دینا نہیں چاہتے تھے ، مرآ پ ﷺ نے طلاق دیدیں ، وہ طلاق دینا نہیں چاہتے تھے ، مرآ پ ﷺ نے

حضرت عمر رہ کھیل تھم کی تلقین فر مائی ،اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے کہنے پر بیوی کوطلاق دی جاسکتی ہے؟ والدین کے کہنے پر بیوی کوطلاق دی جاسکتی ہے؟

جو (ب: - بیتی ہے کہ حضرت عبدالقد بن عمرﷺ سے حضرت عمرﷺ نے بیوی کوطلاق وے کی خواہش کی تھی ، اور بیانجی درست ہے کہرسول امتد ﷺ نے ان کوایے والد کا تھم مانے کی ترغیب دی تھی بھیکن دو ہاتیں قابل توجہ ہے: اول یہ کہ حضرت عمرﷺ ،حضرت عمرﷺ تھے، یہ ہات نا قابل تصور ہے کہ انہوں نے نا منصفانہ طور پر پاکسی ذاتی عناد کی بنیاد پرطلاق دینے کا مطالبہ کیا ہو؛ بلكهروا يتول سيمعلوم موتاب كهانهول نے بعض ديني اساب كے تحت اسے بينے سے بهوكوطلاق دینے کی خواہش کی تھی ، آج کے ساج میں حریصانہ مطالبات ، خدمت کا مبالغہ آمیز تصور اور بہوے نوکرانی کی طرح کام لینے کے مزاج کے پس منظر میں ،لوگ جیٹے ہے بہوکوطلاق دلواتے ہیں ،الر ماحول میں طلاق جیسے مسئلہ میں اپنے والدین کے مطالبہ کو کیونکر جائز تھہرایا جا سکتا ہے؟ ووسری بات پیرہے کہاس ز ماند میں مطلقہ اور بیوہ عورتوں کا نکاح کوئی ساجی مسئلہ ہیں تھا ، بلکہ عدت گزرنے سے پہلے ہی رشتے آنے لکتے تھے ،اس لیے قرآن مجید میں اس بات سے منع کیا گیا کہ عدت گز رنے سے پہلے دشتہ بھیجا جائے ، (۱) کیکن موجودہ دوراور ہند وستانی ساج میں صورت حال بیہ ہے کہ کنواری لڑ کیوں ہی کا نکاح مشکل سے ہوتا ہے، چہ جائے کہ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا نکاح ، پھر ہندوستان میں برادران وطن سے تاثر کی وجہ ہے بھی طلاق شدہ اور بیوہ عورتول سے نکاح کرنے ہے گریز کیا جاتا ہے،اس لیے موجودہ حالات میں طلاق عورت کے لیے شدید ضرر اور اذبت کا باعث ہے ، اور کسی مسلمان کوضرر پہونیا نا معصیت ہے ، اور معصیت میں والدین یاکسی او مخض کی اطاعت جائز نہیں ،اس لیے موجودہ دور میں سیحے یہی ہے کہ اگر ہوی کی طرف سے شریعت کے مقرر کردہ فرائض کی ادا نیگی میں نا قابل عفوکوتا ہی نہ ہو،تو والدین کی خوا ہش پر ہیوی کوطلاق دیناج ئزنہیں، گناہ ہے۔والقداعلم

العقرة ۲۲۳۳ـ مرتب.

بے جا طلاق پر سرزنش

مون :- (1673) اگرمرد بلاکی معقول وجہ اور عذر کے طلاق دے دے تو کیامرد کے لیے شرعی طور پرسز امقرر ہے؟ (حافظ محمر عمر ال متنالی)

جمو (رب: - بلاوجہ طلاق دینا گناہ ہے ،اسلامی حکومت ہوتو اس پرسزا دی جاسکتی ہے ، حضرت عمر دیجے تین طلاق دینے والوں کوکوڑے لگاتے ہتے ،(۱) البتہ ہندوستان کی موجودہ حکومت کواس کا اختیار دیئے میں بیا تد پیٹرلاحق ہے کہ پھر طلاق کے اسباب کی تعیین میں افراط وتفریط ہے کام لیا جائے گا ،اس لیے ہم لوگ حکومت کواس کا اختیار دیئے کے حق میں نہیں ہیں۔

#### غصه میں طلاق دے اور تعدا دیا دنہ ہو؟

مون :- (1674) ایک مخص نے بحالت غصدا پی بیوی کوطلاق دیا، کتنی مرتبه طلاق دیا، دو، یا تین، یاچ ر، بیدا ہے یاد نہیں ہے، وہ مخص اپنے اس نعل پر بہت نادم ہے اور بیوی اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہے، کیا مذکورہ صورت میں طلاق واقع موگئی یانہیں؟ (جمیل احمد، پرانا بل، حیدر آباد)

جو (ب:- صورت مسئولہ میں آپ کی بیوی پر تنین طلاق واقع ہوگئ ہے،اوروہ آپ کی بیوی پر تنین طلاق واقع ہوگئ ہے،اوروہ آپ کی بیوی نہیں رہی رہیں ۔ بیوی نہیں رہی، (۲) ہاں!اگرعدت لیعنی تنین حیض گز رنے کے بعدوہ عورت کسی دوسرے مردسے نکاح کرلے اور وہ دوسرافخص مباشرت کرنے کے بعدائے عور پر اس کو طلاق دیدے اور پھر

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق ۲۹۲/۲۰ بات المطلق ثلاثا ـ

<sup>(</sup>٢) "الأصل في الابضاع التحريم فإذا تقابل في المرأة حل و حرمة غلبت الحرمة ، ولهذا لا يجوز التحرى في الفروج" (الأشبه والنظائر لابن نجيم:الفن الأول، ٢٤٠) ولهذا لا يجوز التحرى في الفروج" (الأشبه والنظائر لابن نجيم:الفن الأول، ٢٤٠)

ﷺ عورت کی عدت گزر جائے اس وفت آپ کے لئے جائز ہوگی کہ اس عورت ہے اس کی ﷺ رضامندی ہے نکاح کرلیں۔(۱)

#### حالت غصه ميں طلاق

مون :- {1675} زیدگی بیوی بهنده زیدگی مال کے ساتھ زبان درازی کرربی تھی ، زید بار باراس کو مجھا تار ہاکہ ماتھ زبان درازی کرربی تھی ، زید بار باراس کو مجھا تار ہاکہ '' و کھے ایس گفتگو برول کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے ، و کھے بس خاموش ہوجا و ، طلاق حلاق طلاق طلاق طلاق طلاق اس کے بعد زید خاموش ہوگیا اور پھے نہیں کہا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئی؟

جو (ب: - طلاق غصه کی عام کیفیت میں بھی واقع ہوجاتی ہے۔ (۲) اوراس کے لئے

(۱) ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من معدُ حتى تنكح زوحا غيره ﴾ (البقرة ٢٣٠٠) مرتب.

(٢) عمدوغضب كيتن درج إل:

(الف) ابتدا کی نفضب اس طور پر کہاس کی عقل میں پچھ تغیرا درفتورند آیا ہو، جو پچھ بول رہا ہے، بالا رادہ بول رہا ہے ، اور اسے معلوم بھی ہے کہ'' میں کیا کہدر ہا ہوں'' اس صورت میں اس کے اقوال شرعا نافذ اور معتبر ہوں مجے ، اور ایس حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجہ نے گی ،

(ب) اس کاغضب اس حد تک پہونچا ہوا ہے کہ غضب کی حالت میں جو پچھے بول رہا ہے، وہ بلا ارا دہ ہے ، اور اے معلوم نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے ، بالکل مجنون و مد ہوش کی طرح ہو، ایک صورت میں اس کے اقو ل نا فذنہیں ہول گے ، اور ایک حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی ،

(ج) غصد کا غلبہ اس حد تک ہو کہ بلا ارادہ منہ سے دائی تبائی نگل رہا ہے، کیکن اے معلوم ہو کہ وہ ہوگہ وہ کہا کہ رہا ہے، کیکن اے معلوم ہو کہ وہ کہا کہا کہ رہا ہے، محکم ہوتا ہے ،اس صورت کے کیا کہہ رہا ہے، محکم ہوتا ہے ،اس صورت کے بارے میں دھنرت تھا نوگ کیکھتے ہیں کہ'' واقعی مقتصاء اولی بہی معلوم ہوتا ہے کہ (طلاق) واقع نہ ہو، جبیرا کی خطمی میں دنیما بینہ و بین اللہ تعدلی واقع نہیں ہوتی '' (طخص من الداد الفتادی:۴/ ۲۰۰۷)

واضح رہے کہاو پر کی عبارت علامہ شامی نے این قیمؒ کے حوالہ نے قش کیا ہے، جس کا مطلب امداد الفتاوی میں بیان کیا گیا ہے، (ویکھے:شامی:۲۳/۲ سمنی طلاق المدھوش) تخاطب کافی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں ہندہ پرتین طلاق واقع ہو گئیں۔ اب ہندہ زید کی ہوگ تنہیں رہی ، اور اس وقت تک زید کے سئے حلال نہ ہوگی ، جب تک کہ اس کی عدت نہ گزرجائے ، پھر کی دوسر مردسے وہ نکاح کرلے نکاح کے بعد دوسراشو ہراس سے مب شرت کرلے ، پھروہ فلاق دے دے ، اور ہندہ اس طلاق کی بھی عدت گزار لے ، اب اگرزید چاہے تو ہندہ سے اس فلاق دے واضح ہوکہ جا کھے وورتوں کی گئی مندی سے از سرنو نئے مہر کے سرتھ نکاح کرسکتا ہے ، سے واضح ہوکہ جا کھے وورتوں کی تعدت تین ماہ (۲) اور جا ملہ کی عدت بچہ کی بیدائش ہے۔ (۳)

## بحالت غصه طلاق جوجنون کی حد کو پہونج گیا ہو

مون : - [1676] ایک روز سریس شدت درد کی وجہ سے میں نے اپ شوہر سے چائے پلانے کی خواہش کی میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا اس کے تعور کی دیر بعد وہ چونکہ تمبا کو کے عادی ہیں بڑوس سے تمبا کو لے آئے میں نے عصہ کی وجہ سے اس تمبا کو کواٹھ کر پھینک دیا کہ تم اپنی مطلب پوری کرتے ہواور جھ کو چائے کے لئے ترساتے ہو، اس کی وجہ سے میرے شوہر پرجنون کی تی کیفیت طاری ہوگئی گھر کے وجہ سے میرے شوہر پرجنون کی تی کیفیت طاری ہوگئی گھر کے وجہ سے میرے شوہر پرجنون کی تی کیفیت طاری ہوگئی گھر کے اور ساتھ ہی اماری اور کیٹر دیا اور ساتھ ہی اماری اور کیٹر دی اور اس دوران انہوں اور کیٹر دی اور اس دوران انہوں

 <sup>(</sup>۱) ﴿ المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ﴾ (البقرة :۲۲۸) مرتب.

<sup>(</sup>٣) ﴿ و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ﴾ (الطلاق ٣٠) مرتب \_

نے مجھے تین طلاق دے دی ان کے الفاظ میہ تھے" طاہرہ بنت عبداللہ کو طلاق ، طلاق ، طلاق "سوال میہ ہے کہ اُنتہائی غصہ کی عبداللہ کو طلاق ، طلاق ، طلاق اللہ تھے الفاظ کو سجھنے سے قاصر مواس کی طلاق واقع ہوئی ہانہیں؟

(طاہرہ بنت عبداللہ، حافظ بابانگر)

جو (آب: - غصری عموی حالت سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، لیکن اگر غصری کیفیت اتنی شدید ہوکہ ہوش وحواس جاتا رہے اور جنون کی سی کیفیت پیدا ہوجائے ، تو اس حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی ، علا مدشائی نے این قئم کے حوالہ نے تقل کیا ہے کہ غصر کی تمین حالتیں ہیں:
اول بیہ ہے کہ غصر کی ابتدائی کیفیت کا صدور ہو، عقل میں تغیر نہ ہوارا دہ کی صلاحیت باتی ہو، اپنی بات کو بھتتا ہوائی حالت کی طلاق واقع ہوجائے گی ، دوسری صورت بیہ ہوگی ، تیسرے وہ پہو بی جائے اس کو بچھ پتہ نہ ہوکہ وہ کیا کہ در ہا ہے ایسے خص کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، تیسرے وہ غصہ ہے جوان دونوں کے درمیان ہے میصورت کل نظر ہے اور ابن اقیم کا بیان ہے کہ ولائل کا خصہ ہے جوان دونوں کے درمیان ہے میصورت کل نظر ہے اور ابن اقیم کا بیان ہے کہ ولائل کا خصہ ہے کہ طلاق واقع ہوجائے (۱) استختاء ہیں غصر کی جو کیفیت بین کی گئی ہے بیتی سامان کو در بہم برہم کرٹا الماری اور کپڑ دل میں آگ لگا تا جس سے خودان کی ذات کو بھی خطرہ تھی خطرہ تھی خطرہ تھی خطرہ تھی خطرہ تھی ہوتا ہے کہ وہ ہوجائے (۱) استختاء ہیں غصر کی بھیت سے طور پر بیان کی گئی ہے بیتی مامان کو در بہم برہم کرٹا الماری اور کپڑ دل میں آگ لگا تا جس سے خودان کی ذات کو بھی خطرہ تھی ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

## غیرارادی طور پر جب تین طلاق دیدے

مو (النه: - (1677) عرض گذارش بد ہے کہ میں اپنے ایک از دواجی مسئلہ پر آپ کے مشورہ اور فتوی کا طالب ہوں، مسئلہ ہے کہ ہم میاں بیوی میں اکثر بے بنیاد وجو ہات برآئے

رد المحتار:۳۲۳/۲ في طلاق المدهوش۔

دن کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہوا کرتی ہے، اس قسم کی لڑائی سام جولائی
کوبھی پیش آئی، جس وقت میرے خسر اور ساس موجود ہے،
ان بی لوگوں کی پشت بنا بی کی وجہ سے معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو
گیا تھا اور میرے قابوسے باہر تھا، بیس نے حالات کو شخدا
کرنے اور جھڑ رے کوفوری ختم کرنے کی نیت سے بناسو پے
سمجھے عجلت بیس تین مرتبہ طلاق کہدی اور وہاں سے نکل گی،
مالا فکداراد تا بیس نے ایسا بھی نہ سوچا تھا، بلکہ یہ میر سے غصر ک
انتہا تھی، میرے الفاظ یوں تھے، طلاق، طلاق، طلاق، میرا
مقصود صرف ان کی تنہیہ کرنی تھی، علیہ پر جناب کی رائے اور حل کیا
سے اوراس غمطی کی تلافی کیسے ہوگی؟ (حبیب احمد، عابدروڈ)
ہے اوراس غمطی کی تلافی کیسے ہوگی؟ (حبیب احمد، عابدروڈ)

ہو (ب: مذکورہ صورت میں اگر ہالکل عبیحدگی اور تین طلاق وینا مقصود نہ تھا، بلکہ صرف ازراہ تنبیدایک ہی طلاق دینے کا ارادہ تھا، تو ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی، (۱) ایسی صورت میں عدت کے درمیان ہوی کو بغیر نکاح لوٹا یا جاسکتا ہے، اور عدت تمام ہونے کے بعد نے مہراور باہمی رضا مندی کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے ہیں، عدت جوان عورت کے لئے تین حیض ہے، (۲) البتہ آئندہ احتیاط کرنی چاہئے، اور شدید ضرورت اور علماء کے مشورہ کے بغیر طلاق دیئے ہے گا، اور حلال کے بغیر طلاق دیئے گا، اور حلال کے بغیرائے گا، اور حلال کے بغیرائے میں ہو کے بغیرائے گا، اور حلال کے بغیرائے گا، اور حلال کے بغیرائے شوہ کے کئے حلال نہ ہو سکے گا۔

 <sup>(</sup>۱) "رجل قبال لامرأته: "أنت طبالق أنت طبالق أنت طالق "فقال عنيت ببالأولى الطلاق و بالثانية و الثالثة قفهامها صدق ديانة و في القضاء طلاق ثلاثا، كذا في فتاوى قاضى خان "(الفتاوى الهندية :۱/۳۵۵، مطلب إذا كرر الطلاق على المرأة المدخول بها انوى الاخبار) في -

 <sup>(</sup>۲) ﴿ المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ﴾ (البقرة :۲۲۸) مرتب...

استهزاءً طلاق

موڭ: - (1678) كيا فرماتے ہيں علاء دين مسئلہ ذيل كے بارے يس

(عبيدالله ،سعيدآباد، حيدرآباد)

جو (ارب: - ہنسی نداق میں طلاق کے لفظ کا استعمال گناہ اور معصیت ہے ، اور اس سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (۱) البتہ جو الفاظ آپ نے نقل کئے تایں ان میں عورت کی طرف طلاق واقع ہوجاتی ہا آپ البتہ جو الفاظ آپ کا مقصد ہوی کو خطاب کرنا اور طلاق وینا منبیس بائی جاتی ، اس لیے آگر واقعی آپ کا مقصد ہوی کو خطاب کرنا اور طلاق وینا ہوگی ، اس منبیس تھا ، تو طلاق واقع نہیں ہوئی ، اور اگر عورت سے خطاب مقصود تھا ، تو طلاق واقع ہوگی ، اس

<sup>(</sup>۱) "ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ، ولو عبدا أو مكرها أو هازلا" (الدر المختار على هامش رد المحتار :٣٨/٣٣-٣٣٣) تشمي

کے باوجودا کرساتھ رہیں تو پوری زندگی معصیت میں گزرے کی ،اس لیے جو کچی بات ہواس پر قائم رہنا جائے۔والله اعلم -

# ازراہ انتقام بیٹے سے طلاق کے لیے اصرار

مون :- (1679) عمر کے والد نے عمر کو اپنی سم می اے چشمک کی بنیاد پر بہامسرار طلاق دینے کو کہا اور ایک طلاق نامہ لکھ کرا ہے جیج دیا ،عمراس کی ایک نقل کر کے اپنی بیوی خولہ کو طلاق نامہ جیج دیا ، انتقاما اس کا سم می بکر کوجس کی زوجیت میں عمر کی بہن ہے ، طلاق پر مصر ہے ، اب اگر وہ والد کے اصرار پر طلاق دید ہے وکیا تھم ہے؟

( منتق الرحمٰن، بار کس،حیدرآ باد)

جو (گرب: - طلاق شریعت میں نہایت ناپندیدہ چیز ہے، حضور ﷺ نے اسے تمام جائز چیز وں میں بدتر قرار دیا ہے، (۱) اس لئے اس وقت تک طلاق دینا گناہ ہے جب تک کسی وجہ سے وہ ناگزیر نہ ہوجائے ،ای طرح عمراور بجر کے باپ کا اپنے اپنے بیٹے سے طلاق دلانے پر اصرار نہایت شنیج ، بدترین اور ناپندیدہ عمل ہے اور مناسب ہے کہ جب ایک سے بی تلطی چیش آ چکی ہے تو دو مرا اس گناہ پر اصرار نہ کرے ، البتہ طلاق دیدی جائے تو طلاق بہر حال واقع ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) "قبال عليه السلام الغض الحلال إلى الله الطلاق" (سنن أبي دائود:۲۹۲/۱۰ ابواب الطلاق مستندرك حلكم:۲۱۳/۲۰ كتاب الطلاق مستندرك حلكم:۲۱۳/۲۰ كتاب الطلاق مستندرك حلكم:۲۱۳/۲۰ كتاب الطلاق كشي-

# طلاق میں نام کی غلطی

مو (ان: - (1680) ایک شخص نے اپنی زوجہ عسری سلطانہ کو اسری نام سے ایک خط کے ذریعہ طلاق لکھا، پہلے ایک طلاق لکھا، پہلے ایک طلاق لکھا، پھر اس نے اپنے والدین کے یہاں ایک خط لکھا جس میں اسری پر دوطلاق کا ذکر ہے اس کا شرعا کیا تھم ہے؟ جس میں اسری پر دوطلاق کا ذکر ہے اس کا شرعا کیا تھم ہے؟

حمو (ب: - اگر فد کوره هخص نے عسکری سلطانه کوطلات دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا ،تو طلاق واقع نہیں ہوئی ، چنانچے علامہ ابن نجیم مصریؒ لکھتے ہیں .

> "رحل قال امرأته ، عمرة بن صبيح طالق و امرأته عمرة بنت حفص ولانية له ، لا تطلق امرأته "(١)

اوراگراس کے طلاق دینے کا ارادہ تھا اور مہوا دوسرا نام کہددیا ، یا لکھ دیا تو طلاق واقع ہوجائے گی ، فرآوی عالمگیری میں السی مختلف صور تول کا ذکر کرنے کے بعد مکھا گیا ہے : "فیان نوی طلاق امر أته فی هذه الوجوہ بطلقت

امرأته"(۲)

#### طلاق کونکاح برمعلق کرنے کے بعداس سے بیخے کا حیلہ مولان:-{1681} کیا فراتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے ہارے ہیں:

البحر الرائق:۳/۳/۲/۱

 <sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية :۵۱/۲-

مسکی زید نے اپنے اوپر ایک کام کے ڈکرنے کی قسم کھائی ہے، اور س تھ میں ہی بھی کہا کہ ' فدا کی قسم میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں ،میری بیوی کوطلاق' ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں ،میری بیوی کوطلاق' نہیں ہے ، غالب میہ ہے کہ جب میں نکاح کروں کہا ہے ) کہر زید ہے وہ کام سرزو ہوگیا ، پھر زید نے اس کام کے نہ پھر زید نے اس کام کے نہ کرنے پر پختگی کے لئے وہی جملہ استعمال کیا کہ ' فدا کی قسم میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں میری بیوی کو میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں میری بیوی کو میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں میری بیوی کو میل آئندہ ایسا کے نہ ہوا ہے ، زیداس وقت ناوانی کی وجہ سے یا جوش میں آگر ایسا ہوا ہے ، زیداس وقت ناوانی کی وجہ سے یا جوش میں آگر ایسا کہہ چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ سے ، تو وہ ش دی کیسے کرسکتا ہے ؟ جو بی جو بی جو بی کی کرسکتا ہے ؟ کہ جیسے ، کو کاح ہوگا ، طلاق پڑ جائے گی۔

مزید یہ کہ موصوف زید نے اس مسئلہ کے علاوہ یہ بھی کہد رکھ ہے کہ'' میں پانچ سال سے پہلے نکائ کروں تو میری بیوی کوھل ق ،ادراگر میں کسی وقت بھی ش دی کے بعد سسرال میں رات گذار دی تو طلاق'' اب گویا جملہ آٹھ معلق طلاقیں زید نے اپنے اوپر ماگو کرلی ہیں ،ان کا سیجے علی کی ہو؟

( عبد الرحمن جميل )

چونکہ نکاح کے ساتھ مشروط ہیں ،اس لئے احناف کے نزدیک بیدطلاق واقع ہوجائے گی ،فقہ ، وخفیہ نے اس کے لئے بید حیلہ بتایا کہ کوئی اور شخص بہ حیثیت فضولی اس کا نکاح کردیے ،اور نکاح کے بعداس مرد کو نکاح کی اطلاع دے اور وہ زبان سے نکاح کی قبولیت کا اظہار نہ کرے ، بیکہ فاموثی ہے اس کا مہریااس کا بچھ حصہ اوا کردے ،اس طرح بیملا نکاح پر قبولیت کا اظہار ہوگا ، واقع نہ ہوگی ۔ (۱)

ویے امام شافق اور امام احمد کے نزدیک اجنبی عورت کو اگر نکاح کی شرط کے ساتھ بھی اگر ا نکاح سے پہلے طلاق دی جائے تو بیطلاق معتبر نہیں ہوگ ۔ (۲) ام مالک کے نزدیک بھی اگر سے پہلے طلاق دی جائے تو بیطلاق واقع ہو" کسی خاص عورت کی تخصیص کے بغیر کہا جائے" میں جس سے نکاح کروں اس پرطلاق واقع ہو" تو بیطلاق غیر معتبر ہے، ورالی طلاق واقع نہیں ہوگی " اِن عم المصلق جمیع النساء لم ملذ مه " (۳)

چونکہ نکاح انسان کی ایک طبعی اور شرعی ضرورت ہے ،اگر اس کے لیے کوئی صورت نہ ہو اور حیلہ افقیار کرنے میں بدنا می اور بدگمانی کا اندیشہ ہوتو ضرور تا زید کے سے اس مسئلہ میں حضرات ائمہ مثلاثہ کی رائے پڑعمل کر لینے کی منجائش ہے۔

## وعدہ طلاق ،طلاق کا اختیار دینائبیں ہے

مون :- (1682) (خلاصة سوال) زيد في ايك تحرير كهرا في بيوى منده كوديا ، جس من بي فقره تقان مين منده كوش ويتا مول كه وه طلاق حاصل كرے اور مين بغير ركاوث كے طلاق دے دول گا'اس بنيا د پر منده في اين پر طلاق واقع

<sup>(</sup>۱) رد المحتار:۵/۲۲/مطلب: قال: كل امرأة تدخل في نكاحي كذا كصي-

 <sup>(</sup>۲) و كي شرح المهذب : ١٥٢/١٥، الفقه الإسلامي و أدلته ٢٤٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي و أدلته :4/٣٤٦ـ

کرلی اوراس کا اصرار ہے کہ جب شوہر نے اس کوطان تی کاتحریرا حق دے دیا تو وہ اس کو واقع کر نے کا اختیار رکھتی ہے تو کیا واقعی اس تحریر کی بنیاد پر اس کو اپنے پر طال تی واقع کر لینے کاحق ماصل ہے؟ کیا زید کے طلاق نہ دینے کے باوجود وہ اپنے کو وظیفہ زوجیت ہے کنارہ کش رہنے پرمجبور کر سکتی ہے اور خود کو مطلقہ گردان سکتی ہے؟

جو (گرب: - (الف) ہندہ اپنے آپ برطلاق واقع کرنے کا حق نہیں رکھتی ،اس لئے کہ زید کا بینقرہ کہ '' ہندہ کو میں حق دیتا ہوں ، وہ طلاق حاصل کرلے اور میں بغیر رکاوٹ کے طلاق دیدوں گا' حق طلاق کی حوالگی نہیں ہے ، بلکہ صرف طلاق کا اختیار دینے کا وعدہ ہے۔ طلاق دیدوں گا' حق طلاق کی حوالگی نہیں ہے ، بلکہ صرف طلاق کا اختیار دینے کا وعدہ ہے۔ (ب) چونکہ وہ بیوی برقر ارہے ،اس لئے اس کا خود کو وظیفہ کر دجیت سے علیحہ ہ رکھن نشوز اور شو ہرکی نافر مائی ہے۔

#### أيك خاص صورت ميس طلاق كامطالبه

مورث:- (1683) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں: ایک لڑکی جس کی عمر ابھی کے ارسال ہے ، اس کا تکاح ایک عاقل و بالغ لڑکے سے جوا ، بیدونوں میاں بیوی ایک ماہ

۵ ر بوم سر تھ رہے ، اب صورت حال ہیہ ہے کہ لڑکی والول کے بہ قول لڑکی اب تک باکرہ ہے ، جب اس بنیاد پرلڑ کے سے طاق کی کا مطالبہ کہا گہا کہ لڑکی تعاون نہیں کرتی ،

چنا نچازے کا میڈیکل معائد کرایا عمیا ، اور معائدار کی والول

بی کے ذریعہ کرایا حمیا باڑ کا اس معائنہ کے مطابق تندرست لکلاء

لیکن لڑی وانے بہر حال اب تفریق ہی جا ہتے ہیں ، نکاح کے وقت لڑکے نے پانچ تو لد سونا کا زیور بہ طور مہر لڑی کو دیا تھا ، چنا نچے سیاہ نامہ میں صراحت ہے کہ مہر متجل بہ صورت سونا اواکر دیا گیا ، البتہ لڑکے کے ایک عزیز نے مزید دو تولہ سونا بہ طور چڑ ھا والڑکے کو دیا ، بہر حال اس صورت کے سلسد میں درج خیال سوالات کے جواب مطلوب ہیں :

(الف) ان حالات مين شرعاطلاق وتفريق كاكياتهم

9

(ب) اگراڑ کے نے طلاق دی تو مرد وعورت کے کیا حقوق ہوں گے؟ اور جب لڑکی ہاکرہ ہے تو کیا وہ نصف مہرک ہیں متق ہوگی؟

(محموعبدالقدیر،میرعالم منڈی)

<sup>(</sup>۱) البقرة :۲۲۹-

ا ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے ،تو بہتر ہے ،اگر فریقین اس کے لئے تیار نہ ہوں تو بہتر طریقہ پر علاحد گیمل میں لائی جائے۔

(ب) اگر مرد نے طلاق دی تو نہ کورہ صورت میں جب کہ لڑکا مہرادا کر چکا ہے، عورت صرف نفقۂ عدت کی حق دار ہے، لڑکی کے با کرہ ہونے کی وجہ سے کممل کی بجائے نصف مہر کا حق مہیں ہوگا ، جب میال بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہو تو خواہ جنسی اتصال نہ ہوا ہو عورت پورے مہر کی حق دار ہے، طلاق کے بعد عورت پرعدت گذار نا واجب ہوگا ، عدت کے بعد اسے حت ہے کہ اگروہ جا ہے تو دومرا نکاح کر لے۔

طلاق برمرتب ہونے والے احکام

مو (النجی النجی کے اپنی بیوی کو طلاق بائن وے دی ،ایک صورت میں کیا کی شرق ، حکام مرتب ہوں گے ، اور کورٹر کے کیا حقوق ہوں گے ؟ واضح ہو کہ زوجین کے چند کم عمر لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں۔ (عابدہ خانم ، ٹولی چوکی ، حیدر آباد) جو (اب: - جب انجیس نے کورٹر کو طلاق دے دی اور وہ بائند ہوگئی تو:

(الف) انیس پراس کا نفقہ تا عدت واجب ہے،(۱)ادر جوان عورت کی عدت آگر جاملہ ہ نہ ہوتو تنین حیض اور جاملہ ہوتو ولا دت تک ہے۔(۲)

(ب) اس کا دین مهراورتمام سامان جهیز واپس ل جانا چ ہے۔ (۳)

(ج) جب تک وہ کسی ایسے مخص سے نکاح نہیں کرتی جو بچوں کے لئے اجنبی ہو، بچوں

<sup>(</sup>۱) رد المحتار: ۳۳۳/۵ مكتبدز كريا ، ديو بند-مرتب-

 <sup>(</sup>۲) ﴿ المطبقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ﴾ (النقرة ۲۲۸) ﴿ و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ﴾ (الطلاق ٣) ﴿ رَبِ ـ
 (٣) فقه السنة ٢٤٤/٣٠ وصلى .

کی پرورش کاحق اے حاصل ہوگا ،لڑ کا سات برس کی عمر تک اورلڑ کی بالغ ہونے تک ماں کے یاس دہے گی۔(۱)

(و) بچوں کا نفقہ محمد انیس کوا دا کرنا ہوگا۔(۲)

(ہ) جب تک بچے ہاں کی پرورش میں رہیں گے اس دفت ماں کواس پرورش کی اجرت باپ کوادا کرنی ہوگی، (۳) ڈالٹوں کوفریقین کے حالات دیکھے کرگذراوقات کے لئے مناسب رقم متعین کردینی جائے۔

(و) اگر ماں کے پاس اپنا ڈاتی مکان نہیں ہے ، جہاں وہ بچوں کے ساتھ رہ سکے تو باپ پر ذمہ داری ہے کہ دوہ اس کے لئے ایسے مکان کا انتظام کرے جہاں ماں بچوں کے ساتھ رہائش اختیار کر سکے۔ در مختار میں ہے :

" (و تستحق) الحاضنة (اجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة) لأبيه وهى غير اجرة ارضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية علافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوي وفي شرح النقاية للبافاني عن البحر

(۱) "الأم و الجدة أحق بالجارية حتى تحيض "(الهداية ٢٠٥/٣)، اكراك في وومرى شاوى اليم والموجاتى المحارية حتى تحيض "(الهداية ٢٠٥/٣)، اكراك في وومرى شاوى اليم مردك كرلى جوبجول كه لي بالكل اجنبى بوءتو تق دضائت ما قط بوجاتى هه -" و المحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرم " (رد المحتار ٢٠٣٩/٣، ط منته رشيديه كوئه، پاكتان) اوراس كه بعدان دضائت كاذمه الى پر بهوتا هه - " فيان لم تسكن له أم فأم الأم أولى مسن أم الأب "(الهدارة ٢٠٣٠/٣) البته جب دومرا تكاريمي فتم بهوجائة تق مضائت كورت كي طرف لوث آتى جه " و من سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية " (الهداية المراس مرتب - " و من سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية " (الهداية المراس) مرتب - "

(٢) "و نفقة الأولاد الصغار على الأب" (الهداية :٣٣٣/٢) مرتب.

(r) الهداية :۳/۳۲۸ حتى\_

المحيط سئل أبو حفص عمن لها امساك الولد و ليسس لها مسكن مع البولد فقال على الأب سكن لهما جميعا و قال نجم الأثمة المختار أبه عليه السكني في الحضائة "(۱)

## ا گرشو ہر کوطلاق کا اقرار ہو

مون :- (1684) الف نے ایک نوسلمہ سے شادی
کی ، دو ہے ہیں ، عورت بد کرداری کی وجہ سے علی ہ ہوگی ،
طلاق نامہ پر چار پانچ مسلمانوں کے دستی ہیں ، زرمہرادا کردیا
گیااور نفقہ بھی ہذر بعث کی آرڈرعدت کی مدت کا ادا کردیا گی،
سب لینے تک عورت خاموش بیٹی رہی ، پھر وہ کس کے
سکمانے پر پویس سے رجوع ہوئی ، پولیس کہ رہی ہے کہ
طلاق نہیں ہوئی ، نیز اس طلاق نامہ پرنوٹری کے ڈر بعد حلف
نامہ بھی تیار کیا گیا، آیا سے طلاق ہوئی یانیس؟

(خواجدانور، آصف آباد)

جو (رب: - الف نے طلاق دے دی ہے اورخودا سے طلاق دیے کا اقرار ہے، تو طلاق واقع ہو چکی ہے، پولیس کا میہ کہنا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی غلط اور اپنے حدودا ختیار سے تجاوز کرتا ہے، البتہ اگر تین طلاقیں نہ دی گئی ہوں تو دوبارہ نکاح کی گنجائش ہے، نیزیہ بات بھی قائل توجہ ہے کہ نومسلمہ کو خاص طور پر طلاق دینے میں احتیاط برتی جاہئے، کیونکہ اس سے اس کے کفر کی طرف واپس ہوجانے کا اندیشہ وتا ہے، نیز اخلاق و کردار کے بارے میں سی سائی بات پر

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۲۲۰/۵، داب الحضانة -گئی-

مجروسہ نہیں کرنا جائے جب تک کہ مناسب تحقیق نہ ہوجائے ، کیونکہ بہت می باتیں جومشہور ہوجاتی ہیں ،ان کی حقیقت افواہ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ خودرسول اللہ ﷺ کی زوجہ محتر مدام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تع لئی عنہا کے بارے میں منافقین نے ایسی ہاتیں مشہور کردیں کہ بعض مخلص صحابہ ﷺ بھی اپنی سادہ لوحی میں غدط نبی کا شکار ہوگئے۔(1)

### حامله عورت كوطلاق

موڭ:-{1686} كيا حامد عورت كوطلاق دى جاسكى ہےادراگردى گئي تو كيا طلاق واقع ہوج تی ہے؟ (محمر غوث الدين قدير، كريم نگر)

جو (رب: - ہندوستان کے محول میں طلاق عورت کے لیے بخت ایذ ارسانی اوراس کی زندگی کو ہر باد کرنے کا ہاعث ہے،اس لیے کسی مجبوری اور شجیدہ فیصلہ کے بغیر حاملہ ہو یاغیر حاملہ، طلاق دینا گناہ ہے، تاہم اگر دے دی جائے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے،ایسانہیں ہے کے حمل کی حالت میں طلاق واقع نہ ہو۔

> " و أما شرطه على الخصوص فشيئان أحدهما قيام القيد في المرأة نكاح أو عدة " (٢)

# صرف نبیت سے طلاق دا قع نہیں ہوتی

مولان: - (1687) زید اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور اس نیت کے تحت وہ یہ عہدا ہے آپ سے کر لیتا ہے کہ اگر وہ چار مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی سے کسی قتم کے

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، صحیح نمبر: ۱۳۱۳، باب حدیث الإفاق مرتب.

<sup>(</sup>٢) - الفتاوي الهندية ١/٣٣٨ـ

از دوائی تعلقات ندر کھے، تو خود بہ خود طلاق بائن ہو پیکی؟ کیا اس کی بیوی اس کے نکاح میں شامل ہے؟ نیزیہ بھی کرزید نے کسی کتاب میں ایلاء کے بارے میں بھی پڑھا ہے، تو کی بغیر اقرار کے صرف دل میں طلاق کی نیت کر کے ایساعمل کرنے سے طلاق واقع ہوئی یانہیں؟ کیوں کرسی بھی چیز کا انحصار نیت پر ہوتا ہے؟

جو زرن: - شریعت میں بعض اموروہ ہیں جو محض نیت اورارادہ سے وجود ہیں آ جاتے ہیں، گویا وہ قلب کے فاریعہ وجود پذیر یہ ہیں، اور بعض اموراعضاء و جوارح کے فاریعہ وجود پذیر ہوئے ہیں، توزبان کے فاریعہ وجود ہیں آتے ہیں، اس کے خیاب کے فاریعہ وجود ہیں آتے ہیں، اس کے خیاب کے دل کا ارادہ کا فی نہیں ، اس لیے محض نیت کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، ایل و کے لیے بھی دل کا ارادہ کا فی نہیں ، بلکہ زبان سے ترکہ تعلق کے عزم کا اظہار، نیز حنفیہ کے ایلاء کے لیے بھی دل کا ارادہ کا فی نہیں ، بلکہ زبان سے ترکہ تعلق کے عزم کا اظہار، نیز حنفیہ کے فرد کیا تا بھی ضروری ہے:

"و أما ركنه فهو اللفظ الدال على منع النفس عن الجماع في الفرج مؤكداً باليمين بالله عنالي الخ"(١)

اس لیے جوصورت آپ نے کھی ہاس میں طلاق واقع نہیں ہو گی۔

# طلاق کے بارے میں ایک غلط ہی

موڭ: - {1688} سيد سجمتا ہے كہ طلاق عدالت ميں يولنے ہے ہی ہوتی ہے، گھر ميں طلاق يولنے سے طلاق نہيں ہوتی ، كيا يہ يج ہے؟ (محمد صادق ،مہدى پہنم)

(۱) - بدائع الصنائع :۳۳/۳

جو (رب: - شریعت میں طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے ، وہ طلاق واقع کرنے میں اگر است کاعتاج نہیں ہے ، اس لیے گھر میں طلاق دینے ہے بھی طلاق پڑجاتی ہے ، ہاں! اگر اللہ عورت مرد کے ظلم کی وجہ ہے اس سے نجات جا ہے اور شو ہر طلاق وینے کو تیار نہ ہو، تو چوں کہ اللہ عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ویا گیا ہے ، اس لیے وہ قاضی کے ذریعہ ہی اپنا نکاح شخ اللہ کا کا کا گھیا ہے ۔ اس لیے وہ قاضی کے ذریعہ ہی اپنا نکاح شخ اللہ کیا ہے ۔ اس کے وہ تا سی ہے دریعہ ہی اپنا نکاح شخ اللہ کیا ہے ۔ کر اسکتی ہے۔

كيابدچكنى سے نكاح ختم ہوجا تاہے؟

مور (الله: - [1689] شوہر لوگوں کی اطلاع پر اچا تک اپنے گھر آیا، اس حال میں کہ ابھی اس کی بیوی کا آشنا نکل رہا تھ ، اور عورت نامن سب حالت میں تھی ، شوہر پولیس سے رجوع ہوکر میڈیکل رپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا ، لیکن پچھ لوگوں کے مجمانے پر بچوں کی رسوائی کوسامنے رکھتے ہوئے خاموش ہوگیا، سوال ہے ہے کہ:

(الف) كي اليسے مواقع پر ميڈيكل رپورٹ بہ طور ثبوت كے لى جاسكتی ہے؟

(ب) کیازنا کی وجہ ہے مورت شو ہر کے نکاح ہے نکل

عتى ہے؟

(ج) کیارہ عورت شوہر کے ساتھ جج کے لیے جاسکتی ہے؟ ۔ ہے؟ ۔ (سلمہ خالون ، یا قوت پورہ)

جو (رب: - مسلمانوں کے ساج میں ایک ہاتوں کا چیش آٹانہایت ہی شرمناک اور افسوں تاک ہے، اصل میں پہلے ہے ہے احتیاطی ،غیرمحرموں کی آمد ورفت اور گفتگو وہنسی نداق وغیرہ ، بہتدریج انسان کو دام گناہ میں پھنسادیتا ہے ، جب بھی شریعت کی حدود ہے ہا ہرقدم

ی رکھا جائے ، تو ضرورانسان ٹھوکر کھ تاہے ، اس لیے ایسی با توں سے اجتناب کرنا جاہئے ، بہر حال! اسوالات کے جوابات اس طرح ہیں :

(الف) میڈیکل رپورٹ جُنوت شرق کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی وجہ ہے جب کسی عورت کے بارے میں برائی کی بات مشہور ہوجائے تو بیاس کے بچوں کے لیے بھی رسوائی کا باعث بنآ ہے اور بیار ذہنوں کو بعض اوقات اس سے جرم کا حوصلہ ملتا ہے، اس لیے اس سے سکوت ہی بہتر ہے، ہاں اگر عورت کی اصلاح کی تو قع نہ ہواور دل میں نفرت گھر گئی ہو، تو ایسے مواقع پر طلاق دینے کی گنجائش ہے۔

(ب) ال عمل كى وجه سے آپ سے آپ نكاح ختم نہيں ہوتا، بلكہ طلاق يالعان كى صورت ميں ہى نكاح ختم ہوتا ہے۔

(ج) چوں کہ وہ اس کے نکاح میں ہے،اس لیے وہ ان کے ساتھ حج میں جاسکتی ہیں، ویسے بھی حج ممنا ہوں کے لیے کفارہ ہے،اگر حج کرلیں تو بہتر ہے۔واللّٰدغفور الرحیم ۔

طلاق کی دھمکی

مون :- (1690) میرے ایک دوست کی شادی کو تقریباً چارسال کا عرصہ گزر چکا ہے ، دونوں میں محبت بھی ہے اور بحث و تکرار بھی ہوتی رہتی ہے ، میرا دوست بیوی کو خاموش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں تہمیں طلاق دے دوں گا، تب تم راستہ پر آؤگی ، اس طرح کا جملہ وہ بار بار کہہ چکا ہے ، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوجائے گی؟

(محدمظهرخان، پٹن چرو)

جو (ب: - طلاق ماضى ، يا حال كے ميغه سے واقع ہوتى ہے ، جيسے كہے ميں نے مختبے

طلاق دی، یا طلاق و بر ہاہوں ، اگر کے کہ طلاق و بے دوں گا ، تو آئندہ طلاق و بینے کا وعدہ ہے ، نہ کہ نی الحال طلاق و بینا ، اس لیے اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی ، (۱) لیکن آپ اپ دوست کو سمجھا کیں ، کہ اس طرح بار بار طلاق کی دھم کی دینا گناہ کی بات ہے ، کیونکہ کسی شرق مجبوری کے بغیر طلاق دینا معصیت ہا ور بار باریہ کہنا کہ میں فلاں گناہ کرگڑ روں گا ، بجائے خود گناہ ہے ، پھر اس میں بیوی کی ایڈا و رسانی بھی ہے اور یہ بھی گناہ ہے ، اگر کوئی اختلاف پیدا ہوجائے تو یا تو بیوی کو ہم بھا یا جائے ، یا دوجین کسی عالم کے پاس معالمہ رکھ کرا ہے لی کرا کیں ، بار بار طلاق کی دھیم کے باس معالمہ رکھ کرا ہے لی کرا کیں ، بار بار طلاق کی دھیم کی دیت آ جائے ، تو پھر بعد میں بار طلاق کی دھیم کی دیتے ہے اندیشہ ہے کہ بھی طلاق دینے کی نوبت آ جائے ، تو پھر بعد میں پیجھتا وا ہوگا اور اس پر کچھفا کہ و نہ ہوگا۔

كياطويل عرصه سے ترك كلام سے طلاق واقع ہوجائے گى؟

مول :- {1691} جارے ایک دوست اپنی اہلیہ ہے تقریباً تمیں سال سے دور ہیں اور بھی زبان سے طلاق نہیں دیتے ،ائے لیے عرصہ تک عورت سے دوررہ کرزندگی گزارنے والے فال صاحب بھی ضرورت پڑنے پراپنی اہلیہ ہے بات چیت کر سکتے ہیں کہیں؟ (محدرجیم الدین ،مشیر آباد)

جوراب: - میاں بیوی کی علاحدگی چار بی صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو شوہر طلاق و ہے۔
دے، یا عورت خلع کی پیش کش کرے اور مرد اسے تبول کر لے ، یا قاضی شریعت زوجین کے
درمیان تفریق کردے، یا کوئی الی بات پیش آجائے، جومیاں بیوی کے درمیان ترمت کی دیوار
کھڑی کر دے اور وہ ایک دوسرے کے لیے محرم کے درجہ میں ہوجا کیں جمعن طویل مدت تک
ایک دوسرے سے بے تعلق کی وجہ سے رفعة نکاح فتم نہیں ہوتا ہے، نیز بیوی کو اس طرح معلق

(۱) "و لو قال: أردت طلاقك لا يقع" (الفتاوي الخانية على هامش الفتاوي المندية: / ۳۵۲) تحقي \_ بنا کر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ اور عنداللہ بخت جوابدی کا باعث ہے، آپ کے دوست کو نہ صرف اپنی بوی سے بات چیت کرنی چاہئے، بلکہ ان کی جانب سے جوظلم وزیادتی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ کے سامنے تو بہ کرنی چاہئے، اور اپنی بیوی سے بھی معذرت خواہ ہونا چاہئے، و ہاللہ التو فیق۔

#### حالت جنون ميں طلاق

مولاً: - {1692} جھے جنون کا عارضہ ہے ،جس کا

دورہ وقا فو قا پڑتا رہتا ہے ،ای دوران میں نے اپنی بیوی کو

تین طلاق دیدیا،لوگ جھے ہے کہتے ہیں کہتم نے تین طلاق دیا
ہے، جھے تو یاد بھی نہیں ،کیااس صورت میں بھی میری بیوی پر
طلاق واقع ہوجائے گی؟ (محرعم ان خان ، بنڈلہ گوڑہ)

ہور(ب: - طلاق واقع ہونے کے لئے ضروری ہے کہ طلاق دیے والا ہوش وحواس کی
عالت میں ہو،جنون کی حالت میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ،امام ابوائس قد وری گئے ہیں:
"یہ قسم طلاق کہل زوج إذا کہان عاقلا بالغا و لا
یقع طلاق الصبی والمجنون والنائم" (ا)
لہذا مورت مسئولہ میں ۔اگر سوال درست اور سچائی پڑئی ہے طلاق واقع نہیں ہوگی
اورآ ہے کی بیوی آ ہے کی زوجیت میں باتی رہے گی۔



# طلاق رجعی ہے متعلق احکام

#### رجعت كاطريقه

الموال: - (1693) اگر غلطی سے زبان سے طلاق نکل جائے تو رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ (سکندر علی آباد)

جو (ب: - اگر بیوی کو مخاطب کر کے یا اس کی طرف منسوب کر کے ایک دفعہ طلاق دی جائے تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور لوٹانے کی گنجائش یاتی رہتی ہے ، لوٹانے کا بہتر طریقہ بیہ کہ دو شخص کو گواہ بنا کر کے کہ بیس نے اپنی بیوی فلال بنت فلال کو لوٹا لیا ، یا خود بیوی کو دو گواہوں کے ساتھ کو کی میں نے لوٹا لیا ، یوں عورت کے ساتھ کو کی مجمعی حرکت کرگذر سے جو کسی مرد کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہی جائز ہوتی ہے اور اس سے حرمت مصابرت واقع ہو جاتی ہے و اس سے جو جو جاتی ہو جاتی ہے ۔ (۱)

(۱) "و ندب الأشهاد عليها بأن يقول لأثنين من المسلمين اشهداني إني قد راجعت المسلمين الشهداني إني قد راجعت المرأتي كيلا يقع التجاحد بينهما كالأشهاد بالبيع ، راجعت في الحضرة أو راجعت المرأتي في الحضرة و الغيبة أو بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة من وطي و مس بشهوة و نحوه كالقبلة و النظر إلى داخل الفرج "(مجمع الأنهر:٣٣٣/١) "كيد

#### طلاق رجعي

مون :- (1694) بن نیوی سے جھڑے کے دوران ایک عورت کو گواہ بنا کرایک مرتبہ طلاق کے الفاظ نکالا، مرنبہ طلاق کہا ، ایک عورت جو درمیان میں کھڑی تھی ، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ گواہ میں کھڑی تھی ، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ گواہ رہیں، بیس سے آج سے ان کو طلاق وے دیا ، لیکن اب ہم دونوں ایک ساتھ از دواجی زندگی گذارہ جا ہے ہیں، اس صورت بیں کیا تھم اجم بید)

جو (گرب: - آپ نے سوال میں جس طلاق کا ذکر کیا ہے، اس سے ایک طلاق رجعی پڑگئی ایک طلاق رجعی کے بعد عدت ( تین حیض) گذر نے سے پہلے آپ بیوی کو لوٹا کتے ہیں ،

لوٹا نے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو زبان سے کہ دیں کہ میں نے اپنی بیوی کولوٹالیا، بہی سب سے بہتر طریقہ ہے اور اس پر دومر دول کو کو او بتالیما چاہئے ، جو ضرورت کے وقت کام آ کیس یا آپ اس کے ساتھ کوئی الی ترکت کر گذریں جو بیوی بی کے ساتھ کی جاستی ہے، جس کی وجہ سے مورت کی مان میں جو بیوی بی کے ساتھ کی جاستی ہے، جس کی وجہ سے مورت کی مان ، بیٹی حرام ہو جاتی ہے ، مثلاً : ہمبستری یا بوسہ وغیرہ لیکن اگر عدت گذر جائے تو پھر با ہمی رضا مندی سے نکاح کرنا ضروری ہوگا اور سے بات بھی یا در کھئے کہ بیوی کو دو بارہ اس وقت لوٹانا جائے جب ایجھے برتاؤ کے ساتھ رکھنے کا قصد ہو۔ ( ا )

تنبيه كى نبيت سيطلاق دينا

موڭ: - {1695} ايك خص عبدالرشيداوراس كى بيوى نصرت سلطانه بيس تلخ كلامى اور جھڭرا ہوا، دوران جھگرا عبد

<sup>(</sup>۱) "ومنهاكون المرأة في العدة " (مجمع الأنهر: ۱/۳۳۲) صلى -

ارشیدا پی اہلیہ سے میہ کہتے ہوئے باہرنگل گیا کہ'' میں نے حمہیں طلاق دے دی'' عبدالرشید کی نبیت صرف تنبید کی تھی، عبدالرشید کا میہ خیال ہے کہ طلاق پڑگئی، بیوی حاملہ ہے، آیا عبد الرشید نصرت سلطانہ ہے کہ طلاق پڑگئی، بیوی حاملہ ہے، آیا عبد الرشید نصرت سلطانہ ہے رجوع کرسکتا ہے؟ شری احکامات کیا ہیں؟ (ناظم شری کؤسل ، محمد علاء الدین انصاری ، ایڈو کیٹ)

جو (رب: - ند کورہ صورت میں عبد الرشید کی زوجہ نصرت سلطانہ پرایک طلاق رجعی واقع ہوگئی، (۱) جب تک نفرت کو ولا دت نہ ہوجائے عبد الرشید رجعت کر سکتا ہے، رجعت کا طریقہ یہ ہے کہ دوآ دمیول کو گواہ بنا کر کہے کہ میں نے اپنی زوجہ نفرت سلطانہ کو لوٹا لیا، اس کے بعد زوجہ کو اس کی اطلاع بھی کر دینا جا ہے ، بیر جعت کا بہتر طریقہ ہے، اس کے علاوہ زوجہ کے ساتھ کو کی بھی ایسا جنسی عمل کر گزرے جو شوہر بیوی ہی سے کر سکتا ہے تو رجعت ہوجائے گی، نفرت سلطانہ کو ولا دت ہوجائے کے بعد رجعت کا فی نہ ہوگی ، بلکہ با ہمی رضامندی سے نئے مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کرنا ہوگا ، سے آئندہ خوب احتیاط سے کام لے اور کی شرعی مجبوری کے بغیر ہرگز طلاق نہ دے کہ طلاق دینا سخت گناہ اور معصیت ہے، والنداعلم۔

# ایک طلاق دی، دوسری مرتبه سی نے منہ بند کرویا

مو (الن : - (1696) زید اور اس کی زوجہ کے درمیان کی خوش کے عرضہ سے تعلقات ناخوش گوار تھے ان کودورکرنے کی غرض سے زید کے گھر میں دونوں طرف کے لوگ جمع ہوئے سالے اور بہنوئی کے درمیان دو تین گھنٹوں تک سخت کلامی جاری رہی اس گفتگو کے دوران زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے ویا جس

<sup>(</sup>۱) "يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا أو عبدا ، طائعا أو مكرها" (الفتاوى الهندية: ۳۵۳/۱) تشيء

کی تفصیل ہے ہے کہ زید کا بیان ہے کہ وہ سالوں کی سخت کل کی وجہ ہے اشتعال میں آکر میں نے ایک طلاق دی ، دوسری مرتبہ مکن ہے کہ طلاق کا لفظ نکلا ہولیکن میری والدہ اور ایک دوست نے آکر میرا منہ دبادی زید کے علاوہ دواور احباب جو موقع پرموجود ہے زید کے اس بیان کی تقد بی کررہے ہیں ، نید کی یوی اور ان کے تین سالوں اور ایک صاحب حاضر الوقت کا کہنا ہے کہ زید نے دومر تبہ طواق دیاور تیسری مرتبہ الوقت کا کہنا ہے کہ زید نے دومر تبہ طواق دیاان کے علاوہ دواور صاحب حاضر کی آواز پر من کی والدہ نے منہ دبا دیاان کے علاوہ دواور صاحبین جو گھر کے باہر کھڑے ہے منہ دبا دیا ان کے علاوہ دواور صاحبین جو گھر کے باہر کھڑے ہے اس کی تقد بیتی چائی تو زید نے دو مالاق کی بعد تیسری طلاق پر والدہ کے منہ دبانے کا اظہار کیا، طلاق کے بعد تیسری طلاق پر والدہ کے منہ دبانے کا اظہار کیا، طلاق کے بعد تیسری طلاق پر والدہ کے منہ دبانے کا اظہار کیا،

(الف) مندرجہ بالا بیان کی روشیٰ میں ہندہ پر کونی طلاق واقع ہوئی، کیااس کے بعد شوہر کورجعت کاحق ہے اور اس کی مدت کیاہے، بیوی حاملہ ہوتو اس کی بھی عدت ورجعت کی مراحت فرمائی ج ئے، نیز اگر شوہر رجعت کرنا چاہو ہوں بیوی بیز اگر شوہر رجعت کرنا چاہو ہوں بیوی بیشر ط رکھے کہ مجھے علا حدہ مکان میں رکھا جائے تو کیا عورت کواس مطالبہ کاحق شرعا حاصل ہے اور کیا شوہراس شرط کی قبولیت کی صورت میں کوئی تیقن وظمائینت بھی دے سکتا ہے کی قبولیت کی صورت میں کوئی تیقن وظمائینت بھی دے سکتا ہے اس کی کیاشکل ہوگی؟

(ب) اگر عورت رجعت پرراضی ند ہوتو خلع کی صورت میں مہر سے دست بردار ہونا پڑے گا ، اور جوڑے کی جورقم

بوقت شادی دینے کارواج ہاں کو بیوی واپس لے کتی ہے؟

نیز کیا جہیز کے سامان وغیر ہ بھی قابل واپسی قرار پائے گ؟

(ن) ہندہ کے طن سے ایک ٹرکی تولد ہوئی ہے جس کی عمر تقریبا ڈیڑھ سال ہے اس جدائی کے بعد اس کی پرورش کا حق اگر ماں کو ملے گا تو بچی کے نفقہ کی مقدار ، ہانہ س قدر ہاپ کو ادا کرنا ہوگا یا اگر باپ خودلز کی کورکھ لے تو اس میں کوئی امر مانع تو نہیں؟

مانع تو نہیں؟

جو (ب: زید کامنہ دبانے کے بعداگر وہ طلاق کا لفظ نہ بول سکا تو وہ طلاق وہ اقع نہیں ہوئی جائے ہے۔

ہوئی جائے ہنے طلاق دینے کی رہی ہو،اس لئے کہ مخس طلاق کی نیت (جوطلاق کے بغیر ہو) طلاق واقع ہونے کے لئے کافی نہیں ہے(ا) لہذا صورت نہ کورہ میں زید کی ذوجہ پرطلاق رجعی واقع ہوئی ہے، رجعت کی بہتر صورت یہ ہے کہ عدت گذر نے سے قبل دوآ دمیوں کو گواہ بنا کر کہ دے کہ میں نے اپنی زوجہ فلاں بنت فلاں کولوٹالیا ایسا کرنے کے بجائے اگر وہ اپنی زوجہ فلاں بنت فلاں کولوٹالیا ایسا کرنے کے بجائے اگر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کو گی بھی ایسی حرکت کر گزرے جو صرف بیوی ہی کے ساتھ کی جاتی ہے تو بھی کا فی ہے۔

ساتھ کو کی بھی ایسی حرکت کر گزرے جو صرف بیوی ہی کے ساتھ کی جاتی ہے تو بھی کا فی ہے۔

زید نے دوطلاق دی ہے بیان جی ایس حلاق چونکہ اس معہ مدیس فریقین کے بیان میں تھنا د

ہے ،اس لئے اس کا تعین گواہوں کے بیان وشہادت پر موقوف ہے تا ہم ایک طلاق دی ہو یا دو

(۱) الهداية:۳۳/۳۳

"إن الله تعالى تجاوز لأ متى عما حدثت به أنفسهاما لم تتكلم به أو تعمل به "(صحيح البخارى عمديث في العباب العتق عصحيح مسلم عمديث في البخارى عمديث في الوسوسة بالطلاق عسنن ابن ماحة المالية الإيمان على ماحة المالية على المالية على المالية على المالية المالية

وركنه اى ركن الطلاق لفظ مخصوص (الدرالمختار على هامش الرد) (٣٣١/٣) "هو ماجعل دلالة على معنى الطلاق من صريح او دلالة الخ" (رد المحتار ٣٣١/٣) كتاب الطلاق)

طواق ، بہر حاں رجعی ہوگ ۔ حامد عورت کی عدت ولا دت تک ہے ولا دت سے پہلے پہلے رجعت کی گنجائش ہے! ورا گرحمل نہ ہوتو جوان عورت کے لئے عدت کی مدت تین حیض اور نا ہالغہ و پوڑھی عورتوں کے لئے تین ماہ ہے۔

عورت اس بات كے مطاب ميں تق بجانب ہے كدال كوعلا حده مكان ميں ركھ جائے۔
"تبجب السكنى لھا عليه في بيت حال عن أهله
و أهلها إلا أن تختار ذلك " (۱)
البتة تيقن وطم عنت كى كي شكل ہوگى وہ باہمى معاہدہ ومعاملہ پر موقوف ہے۔
(ب) رجعت كے لئے بيوى كى رضا مندى ضرورى نہيں (۲) تا ہم اگروہ طلاق ليئے پ

مصر ہے اوراس کا بیاصرار مرد کی ظلم کی وجہ ہے ہے تو عورت سے والیسی مہریا معانی مہر کا مطالبہ گناہ ہے اور اگر مرد کی ظلم و زیو د تی نہ ہو بلکہ بطور خودعورت حلاق جا ہتی ہوتو عورت سے مہر معاف کرنے کا مطالبہ درست ہے (۳)س مان جہیز کی نقذ قیمت کی والیسی شو ہر پرواجب ہے، جوڑے

کی جورتم مردنے کی تھی وہ رشوت کے علم میں ہے ؛لہذااس کی واپسی واجب ہے۔ (س)

(ج) لڑی کے ہائغ ہونے تک حق پرورش بصورت میں بحد گی ماں کو حاصل رہے گا ،البتہ پاپ کو وقت فو تما مدا قات کا حق حاصل رہے گا ،اور نفقہ کی مقدار گھر بیو حارات اور گھر بیو معیار پازندگی کے لحاظ سے متعین ہوگی ،شو ہر کے گھر میں ایک آ دمی پراوسطا جورتم خرج ہوتی ہے وہی

<sup>(</sup>۱) الفتارى الهندية ١ ٥٥٦ كش \_

ولا يشترط فيها رضاء المرأة لانها من شرائط ابتداء العقد لا من شرط والبقاء" (بدائع الصنائع المائط المرائط المائط ال

 <sup>(</sup>٣) و كره تحريما أخذ شيئ إن نشز و إن نشزت لا و لو منه نشور أيضا و لو
 أكثر مما أعطاها ( الدرالمختار على هامش رد ٩٥/٥٠ باب الحلع)...

<sup>&</sup>quot; أما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض" ( بدائع الصنائع :٣٢،٣)

<sup>(</sup>٣) اسلای شادی اس ۱۳۵

اس لڑکی کا بھی نفقہ ہوگا ، نیز ا یام پرورش میں عورت سابق شو ہر ہے پرورش کی اجرت کا مطالبہ بھی کرسکتی ہے ، کتب فقہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔(۱)

ہاں کا اپنی لڑکی کے حق پر درش ہے دست بر دار ہوتا تھی نہیں ہے ، اس لئے کہ پر درش صرف ماں ہی کا حق نہیں بلکہ اس لڑکی کا بھی حق ہے ، اور کوئی بھی آ دمی اپنا حق ساقط کر سکتا ہے ، دوسرے کا حق معاف کرنے کا مجاز نہیں ، تا ہم اگر ماں اور تانی ،س کے بئے بالکل تیار نہ ہوں تو بایے خودلڑکی کی برورش کر سکتا ہے۔ (۲)

# مطلقہ کے حلال ہونے کے لیے نکاح ثانی کب ضروری ہے؟

سون : - (1697) سن کے مطقہ عورت کو دو ہارہ اپنی زوجیت میں دانے کے لیے ضروری ہے کہ اس عورت کا کسی دوسرے مردسے نکاح ہواور وہ اس کو اپنی تصرف میں لائے ، تبھی اس عورت کو پہلا شو ہر دو ہارہ اپنے نکاح میں لاسکتا ہے ، کیا بید درست ہے؟ اور ہے تو س پر کوئی شرکی دلیل بھی ہے؟ کیا بید درست ہے؟ اور ہے تو س پر کوئی شرکی دلیل بھی ہے؟

جو (لب: - جس عورت کوا یک یا دوطلاق رجتی یا طلاق با کن دی گئی ہواوروہ پھراس ہوی
کواپٹے نکاح میں لانا چاہتا ہوتو اس کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد کے
نکاح میں جائے اور س شوہر سے تعلق ت کے بعد بینچدگی ہو، پھر پہلاشو ہراس سے نکاح کرے،
لیکن اگر شوہرا سے تین طلاق دے چکا ہو، توا یک صورت میں وہ عورت دوسرے مرد کے نکاح میں
جانے اور نکاح کے بعد دوٹوں میں تعلق قائم ہونے کے بعد ہی شوہراول کے لیے حلال ہوگی ، اور
یہ تھم خود قرآن مجید میں خدکورے:

و كمي : العدر الرائق : ١٤٩/٣ كم على ...

<sup>(</sup>۲) - رد المحتار :۳۵۹/۵۳–۲۵۸*ـمرتب* 

﴿ فَإِنْ طَلْقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعَدُ حَتَى تَنُكِحَ رُوُجًا غَيُرَهْ ﴾ (١)

البینة اس کا بیمطلب نہیں کہ خاص اس مقصد ہے اس عورت ہے کوئی مرونکاح کرے کہ نکاح اور جنسی اتصال کے بعدوہ اسے چھوڑ دے گا، تا کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلاں ہوج ئے ،ایسا کرنا سخت گناہ ہے،اوررسول امتد ہی نے ایسے لوگوں پرلعنت جمیجی ہے۔ (۲)

"زاہدہ کی از دواجی زندگی میرے ساتھ گزرے گی" سے رجعت

مون :- ( 1698 ) مندرجہ ذیل جواب ایک ایسے موال کا ہے، جو مختلف مداری جیسے جامعہ نظامیہ، دار العلوم سیل موال کا ہے، جو مختلف مداری جیسے جامعہ نظامیہ، دار العلوم سیل السلام، دار العلوم حیدر آ ہو وغیرہ میں لے جایا گیا تھا اور فہ کورہ ادارہ کی طرف سے جواب بھی مرقوم تھ، سوال کی کا پی صاحب استفتاء نے بیس دیا، ذیل میں سوال کا ضاصہ ذکر کیا جاتا ہے؟ شوہر زاہد اور بیوی زاہدہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوگئے، نتیجہ زید نے بیوی کو صریح الفاظ سے طلاق دے دیا، عدت گر رئے ہے جمعے معدت گر رئے ہے جمعے نظر جوتا ہے کہ زید بیوی کورکھنا چا ہتا ہے، جیسے یہ نظر جوتا ہے کہ زید ہوی کورکھنا چا ہتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ زاہدہ کی از دوائی زیدگی میرے ساتھ گر رہے گی، میاں کا بیوی کوئی زیدگی کی مبارک بادی دینا اور بیوی کا اس کو میاں کا بیوی کوئی زیدگی کی مبارک بادی دینا اور بیوی کا اس کو قبول کرنا اس طرح کے اور بھی اقوال مرز دہوئے جن سے بھی

<sup>(</sup>١) البقرة:٢٣٠- ص

 <sup>(</sup>۲) "عن عبد الله بن مسعود شه قال العن رسول الله الله المحل و المحلل له السنن ابن ماجة المحدث فمر (۱۹۳۳) مثل.

معنوم ہوتا ہے کہ دونوں رشتہ نکاح برقر ار رکھنا چ ہے ہیں ، دریافت صب مسئلہ ہیہ ہے کہ ان اقوال وحرکات سے رجعت ہوئی پہنیں ؟ کیا زاہدہ دوسرا نکاح کرسکتی ہے؟ اور بچہ کاحق پرورش کے حاصل ہوگا؟ (پرویز، ٹولی چوک)

رجعت کے دوطریقے ہیں: تول کے ذریعہ رجعت بغل کے ذریعہ رجعت:

فعل کے ذریعہ رجعت کا مطلب سے ہے کہ مرداس عورت کے ساتھ کوئی الیم حرکت

گرگز رہے کہ اگر کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیچر کت کرتا تو اس کی مال یا بیٹی اس پرحرام ہوجاتی،

اس کو فقہ کی اصطلاح میں ''حرمت مصاہرت'' کہتے ہیں ، ظاہر ہے کہ بیصورت آپ کے

وریا فت طلب مئلہ بیں موجود نہیں۔

قول سے ، جعت کا مطلب میہ ہے کہ شوہر الی بات کے جس سے بیوی کے ساتھ از دوا تی رشتہ کو ہاتی رکھنے کا ارادہ ظاہر ہوتا ہو، جیسے میں تجھے لوٹالی وغیرہ ، فقہاء نے اس سلسلہ میں ایک لفظ ' و امسکتك '' اور' و امکتك '' بھی ذکر کیا ہے (۲) زاہداور زاہدہ کا ایک دوسر ہے ساتھ رہنے پر رضامند ہوتا اور نی زندگی کی مب رک با دو بینا اور قبول کرتا اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ شوہرا پی بیوی کورہند از دواج سے باہر ج نے سے روک رہا ہے ، زاہدہ کاس تھ رہنے

<sup>(</sup>۱) "و إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها" (الهداية :۳۹۴/۲) تشير

۲) فتح القدير ۱۵/۴۰ کشي ـ

کے لئے شرا نط پیش کرنااور زام کا اے قبول کرناخواہ جن الفاظ میں بھی ہو وہ رجعت ہی ہے ، ابتدا

ا) زاہدہ زاہر کے نکاح میں ہے۔

۲) جب تک زاہر طلاق نہ دے دے ، یا زاہد کی زیاد تی اور حق تلفی ٹابت ہونے پر قاضی شریعت زاہدہ کا نکاح فنخ نہ کر دے ، زاہدہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔

۳) اگر زاہد اور زیدہ میں علیحدگی ہوجائے تو لڑکے کاحق پرورش زید کو حاصل ہے،
اورلڑ کیوں کا زاہدہ کو،اور جب تک دونوں رضتهٔ از دوائی میں منسلک ہیں، دونوں مشترک طور پر
بچوں کی پرورش کریں گے،اگر دونوں میں تفریق ہوجائے اور زاہد محسوس کرتا ہو کہ ان کی بچیوں کی
صحیح تعلیم و تربیت زاہدہ کے پاس نہیں ہو سکے گی ، تو اسے قاضی شریعت کے پاس رجوع کرکے
اسیے دعوی کو جابت کرنا جا ہے اور دارالقضاء سے جو فیصلہ ہواس پڑمل کرنا جا ہے۔والقداعلم۔

## رجوع کی نیت ہے ہیوی کو لینے سسرال جانا

مور (الله - (1699) محرفضل القد خان ولد محمد اعظم علی خاں میں اپنی زوجہ کو بی است حمل میں مسلسل نافر مانیوں اور بے پردگی کی پرداش میں ایک طلق دے چکا تھا ، جس کے دوسرے دن زوجہ کے رشتہ دار کے بھا ئیوں سے ملاقات پر پچھ محبث ومب حث کے بعد میں رجوع کرنے کا ارادہ کیا ، تیسرے دن طلاق اور اپنی زوجہ کورجوع کرنے کا ارادہ کیا ، تیسرے دن طلاق اور اپنی زوجہ کورجوع کرنے کی ارادہ کیا ، تیسرے نوجہ کے گھر گیا ، وہاں میر سے سسرال والے پچھ فنڈے عناصر کے ساتھ مل کر جھ پر حمد کے اور شدید زخمی کروئے ، اب وضع حمل ہو چکا ہے اور ڈھائی ، ہگز رہے ہیں اور وہ لوگ مہر کی رقم محمل ہو چکا ہے اور ڈھائی ، ہگز رہے ہیں اور وہ لوگ مہر کی رقم

اورس مان كامطالبه كررہے ہيں۔

(علی احمد، شاہین نگر، بہاڑی شریف)

ہو (رب: رجعت کے لیے قول یا فعل ضروری ہے، جو صورت آپ نے دریافت کی ہے، اس میں رجعت کے لیے مطلوبہ فعل موجو دنہیں ،لہذااگر آپ نے زبان سے رجوع کیا ،تو وہ آپ اس میں رجعت کے لیے مطلوبہ فعل موجو دنہیں ،لہذااگر آپ نے زبان سے رجوع کیا ،تو وہ آپ کی بیوی ہے، اوراگر آپ نے زبان کے ذریعہ بھی رجوع نہیں کی بیوی ہوگئ تو اب اور آپ کی بیوی باتی نہیں رہی۔(۱) البتہ سے مہر کے ساتھ از سرنو نکاح کر سکتے ہیں ،مہر بیوی کاحق کے ہوا ارشو ہر کے اس لئے اگر طلاق کے بغیر بھی بیوی شو ہر سے اپنے ان کی حقوق کا مطالبہ کرے تو کر سکتی ہے اور شو ہر کو جا ہے کہ اس کے حقوق ادا کردے جو شخص تکاح کے حقوق کا مطالبہ کرے تو کر سکتی ہے اور شو ہر کو جا ہے کہ اس کے حقوق ادا کردے جو شخص تکاح کے کہ اس کے حقوق ادا کردے جو شخص تکاح کے کہ اس کے حقوق ادا کردے جو شخص تکاح کے کہ اس کے حقوق ادا کردے جو شخص تکاح کے کہ اس کے حقوق ادا کردے جو شخص تکاح کے کہ اس کے دول کے اور اپنی کے دول کے اور اپنی کے دول کے دول کی کیست نہ ہوتو ایک حدیث ہیں اس کوز انی قرار دیا گیا ہے۔(۳)



<sup>(</sup>۱) "وإذا حاء ت بوليد ، القضت العدة ولا تصح الرجعة "(الفتاوي الهندية المرادية) المندية المردية المردي

<sup>(</sup>٢) "من تزوج مرأة على صداق وهو لايريد أن يعطى لها به فهو زان "( مجمع الذه ائد: ٣٨٣/٣)

## طلاق كنابيك احكام

#### الفاظ كنابيه يصطلاق

مو (الف) تم آزاد ہو، جو جاہوسو کرلو، (ب) میراتم (الف) تم آزاد ہو، جو جاہوسو کرلو، (ب) میراتم سے کوئی واسطہ بیں، (ج) اپنے مہر کی رقم لواورمیکہ چی جاؤ۔ (محمد سکندرشریف، چندرائن سمے)

جو (رب: - یا اف ظفتی اصطلاح کے مطابق طلاق کے لئے کنایہ ہیں ،اگر مرد کہتا ہوکہ
میری مراداس سے طلاق ویناتقی ، نوطلاق واقع ہوجائے گی ورنڈین ، ان میں سے پہلا فقرہ
یعنی '' تم آزاد ہوجو چ ہوسوکر و''اس سے اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب اسے
عورت کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہ جائے ،خواہ مرد کہتا ہو کہ اس کی نیت طلاق ویئے کی
نہیں تھی:

" إذا قبال لامرأته : اعتبقتك تطلق إذا نوى أو

دل علیہ الحال" (۱) بقیہ کلمات میں چونکہ انکار طلاق کے معنی کی بھی گنجائش ہے ، اس لئے اگر عورت کے مطالبۂ طلاق کے جواب میں کہے پھر بھی جب تک مرد طلاق دینے کی نبیت ظاہر نہ کرے طلاق واقع نہیں ہوگی۔(۲)

بيوى كو ' چلى جا و' ' كهنا

مو (ان - (1701) میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ ویئے کے ارادہ سے تین بارغصہ سے اس طرح کے الفاظ کیے کہ '' تم چلی جاؤ ، تم نکل جاؤ ، تو چلی جا''اس کے بعد میر اغصہ چھنڈ اہو گیا اور پھر ہم دوتوں ل گئے ، الی صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ؟ اور پھر ہم دوتوں ل گئے ، الی صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ؟

جور (ب: - "تو چلی جا" اور" نکل جا" کے الفہ ظافقہی اصطلاح کے مطابق کن میہ کے الفہ ظا بیں اورا ایسے الفاظ کے سلسلے میں اصول میہ ہے کہ اگر خود ہو لئے والاشخص اس کا ظہار کردے کہ وہ طلاق کے ارادہ سے ایسے جملے کہ درہا ہے تو اس کی وجہ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے ، اور میہ طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے ، پھرا یک طلاق بائن ہوجائے کے بعد دوبارہ طلاق کنا کی نہیں پڑتی ، (۳) گہذا اصورت مسئولہ میں آپ کی بیوی پرایک طلاق بائن واقع ہوگی ہے ، اوروہ آپ کی بیوی نہیں گرتی اس کے میاتھ میاں بیوی کے حیثیت سے زندگی گڑ ارنے کو تیار ہے تو ابلا تا خیر دوبارہ نئے مہر کے مماتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ (۴)

رد المحتار:۳۵۵/۳)

<sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش رد المحتار ۳۳/۳۰–۵۲۸

<sup>(</sup>٣) "والايلحق البائن البائن" (مجمع الأنهر ١٠٦/١)

<sup>(</sup>٣) "و انتقلى ، وانطلقى كألحقى وفى الحقى برفقتك يقع إذا نوى " (الفتاوى الهندية : ٣٤٥/١)

### طلاق كى حجو ٹی حکایت

موڭ:- {1702} كيا فرەتے ہيں علوء وين مسكا ذمل کے مارے میں کیہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کوئسی وت پر نکراؤ ہوجانے کی وجدے کہا کہ 'آج ہے میرااور تمہار اتعلق ختم ہوگیا 'میں آزاد اورتم آ زاد ،تم جو بھی کام کروگی میں کچھاٹو کول گانہیں''اس کے بعد دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار رہے ، چند دنوں کے بعد پھر تکرار ہوگئ ، چنانچہ اس نے ایک تحریر بیوی کولکھ تھا کہ بیوی ڈرجائے ، حالانکہاس میں لکھا ہواتھ کہ " میں نے تم کو طلب کیا''لیکن اس نے بیوی ہے کہا کہ' دیکھومیں نے اس میں طلاق لکھ دیا ہے ، اب سے میرے اور تمہارے درمیان تعلقات ختم ہو گئے ہیں ، میں نے تین بارلکھ دیا ، اب دیکھو رونے سے فائدہ نہیں ، طلاق تو ہوگئی'' ، جب وہ زیادہ رونے ککی تو اس نے کہا کہ 'میں نے صب لکھا تھا ،طلاق کی مات میں نے بول ہی کہا ، ڈرائے کے لئے جھوٹ کہا''اس کے بعد دونوں ساتھ رہنے لگے الیکن چندروز کے بعددو ہارہ تکرار ہوگئی تواس نے بیوی سے کہا کہ "میں نے تم کوایک طلاق دی"اس کے بعد معامد ختم ہو گیا ، لیعنی دونوں ساتھ رہنے گئے ، جب لوگوں ہے معلوم ہوا کہ طلاق پڑگئی ہے تو اس کے بعد دونوں الگ رنے گئے، — اب دریافت طب امریہ ہے کہ کیاوہ محخص اپنی بیوی کولوٹا سکتا ہے ، اور بیوی برکتنی طلاق اور کس نوعیت کی طلاق وا قع ہوئی ؟ — واضح ہو کہ اس صخص کا اس

وت پراصرار ہے کہ'' میں نے پہلے کنائی جسے میں کبھی بھی طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں کی تھی ، اور اخیر میں بھی ایک طلاق وواقع کی گئی، وہ بھی صرف ڈرانے کے لئے'' چونکہ اس کومعلوم تھا کہ ایک طلاق کے بعدر جعت ہو سکتی ہے، اس لئے اس نے ایک طلاق دی تھی ، تا کہ بیوی کوخوف بھی پیدا ہو، اور وہ رجعت بھی کرلے۔ (سیدعبدالقدوس، بھارت ڈرسس) وہ رجعت بھی کرلے۔ (سیدعبدالقدوس، بھارت ڈرسس)

جو (رب: - (الف) ''میرااورتمهاراتعلق ختم ہوگیا، میں آ زاداورتم آ زاد،تم جوبھی کام کروگی میں ٹوکوں گانہیں'' یہ کنا یہ کے الفاظ ہیں،ان سے اس وقت طلاق واقع ہوتی ہے، جب بولنے والے کی نیت طلاق دینے کی ہو، یا پہلے سے میاں بیوی میں طلاق کی بات چل رہی ہو،اس لئے جب شوہر کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔(1)

(ب) جب اس نے تحریر میں لکھا'' میں نے تم کوطنب کیا'' اور بیوی سے جھوٹ کہا کہ
'' میں نے اس میں طلاق لکھ دیا ہے'' جیسا کہ منتفق نے میر ہے سائے تئم کھا کر بھی ہیہ بات کی
ہے، تو بیطلاق کے بارے میں جھوٹی دکا بت ہوئی، پس اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ والنّداعلم
(ج یہ فرج) شو ہرکا بیوی سے بیکہنا کہ'' میں نے تم کوایک طلاق دی'' اس سے ایک طلاق حدید، قعرہ گئی۔

رجعی واقع ہوگئی۔

پس اگر استفتاء سچائی پر بنی ہے، تو ہدکورہ مخص کی بیوی پر ایک طل ق رجعی واقع ہوچکی ہے،
عدت میں لوٹانے اور عدت گرر نے کے بعد باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنے کی سخجائش
ہے، آئندہ ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہئے ۔۔۔ اگر شوہر نے تحریر میں واقعی طلاق ہی
لکھی تو پھراس کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہوگئیں ، اور ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا حرام اور
مسلسل گناہ کا ارتکاب ہوگا ، اس لئے فرکورہ مخص کو چاہئے کہ خوب غور کرلے ، اور دنیا کے چند
روز ہ نفع کے لئے آخرت کا اہدی گناہ اپنے سرنہیں لے۔ و باللّه المتو فیق ، و اللّه اعلم ۔۔
دوز ہ نفع کے لئے آخرت کا اہدی گناہ ایک سرنہیں لے۔ و باللّه المتو فیق ، و اللّه اعلم ۔۔
دوز ہ نفع کے لئے آخرت کا اہدی گناہ ایک سرنہیں ہے۔ و باللّه المتو فیق ، و اللّه اعلم ۔۔
دوز ہ نفع کے لئے آخرت کا اہدی گناہ ایک سرنہیں ہے۔ و باللّه المتو فیق ، و اللّه اعلم ۔۔
دوز ہ نفع کے لئے آخرت کا اہدی گناہ المتاحق والا بالنیة آو بدلالة الحال (الهدایة ۲۳۷۳/۲) کشی۔۔

## تحريرى طلاق كابيان

### باب كالكھا ہوا طلاق نامه بیوی كوروانه كرنا

مو (ان - (1703) زید کے والد نے بعض گھریلو جھڑوں کی بناء پراپ بیٹے کو ایک طلاق نامہ بنا کر بھیجی کہ ودگواہوں کے دستخط کے ساتھ اپنی ہوی کو بھیج دے ، زید نے ای طلاق نامہ کونقل کر کے بغیر گواہوں کے دستخط کے ہندہ کے یہاں روانہ کردیا ، طلاق نامہ میں گواہوں کے فانے بالکل فالی بیں اور ایک شہاوت نہیں کہ زید نے اپنی زبان سے طلاق کہ ہو اور طلاق کی نیت سے طلاق نامہ روانہ کیا ہو ، میصرف اپنے باپ کی مرسلا طلاق نامہ کی نقل ہے ، کیا زید کا بیر روانہ کردہ طلاق نامہ قابل اطلاق نامہ کی نقل ہے ، کیا زید کا بیر روانہ کردہ طلاق نامہ قابل اطلاق ہے ؟ کیا اس نقل کردہ تحریر بھیجئے سے طلاق نامہ قابل اطلاق ہے؟

جو (ب: - طلاق كے سلسله ميں اصول بيہ ہے كدايك عاقل بالغ آ دى بحالت ہوش ا

وحواس زبان سے طلاق دے دے یا لکھ دے ، بہر صورت طلاق واقع ہوجاتی ہے ، لکھنے اور

بولنے میں اتنا فرق ضرور ہے کہ بولی ہوئی طلاق اس وقت بھی امام ابوضیفہ ؓ کے یہاں واقع
ہوجاتی ہے جب شدید جبر اور دھمکی کی وجہ سے دی جائے ، اورا گر جبر واکراہ کے باعث صرف
طلاق لکھ دیتو طلاق واقع نہیں ہوگی ، کتب فقہ میں عام طور سے بیمسئلہ موجود ہے۔(۱) جبرو
اکراہ سے مرادایسی حالت ہے کہ اگروہ کام نہ کر ہواس کی جان یاس کی اولا دوغیرہ کی جان کا،
یااس نوعیت کے خطرات در پیش ہوں اور بیخطرہ متوقع نہ ہو، بلکہ ہواہی چاہتا ہو، سوال میں جس
اصرار اود باؤکا ذکر کیا گیا ہے وہ جبر و ، کراہ نہیں ہے ، اوراس حالت میں طلاق نامہ کے ذریعہ در کیا گیا ہو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی ، نیز جہاں لفظ طلاق کے ذریعہ زبانی یا تحریری طلاق واقع ہو جائے گئی طلاق کے ذریعہ زبانی یا تحریری طلاق واقع ہوجائے ، وہاں طلاق واقع ہو نے کے لئے نیت کی شرط نہیں ہے ، بلا نیت بھی طلاق واقع ہوجائے ، تا کہ مسئلہ کی نوعیت یوری طرح واضح ہوجائے۔

## بیوی کواطلاع کے بغیرتحریری طلاق

مون: - (1704) محمطيم نے الى منكوحه بيوى شميمه

<sup>(</sup>۱) "لأنه لو أكره على أن كتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق " ( البحر الرائق سر ۲۳۰۹)

 <sup>(</sup>۲) "فإن قلت الكتابة من الصريح أو من الكناية ؟ قلت: إن كنت على وجه الرسم معنونة فهي صريح و إلا فكناية "( البحر الرائق:۲۵۳/۳ فالصريح كقوله: "أنت طالق ... ولا يفتقر إلى النية: لأنه صريح فيه لغلنة الإستعمال" ( الهداية: ٢٥٩/٣)

<sup>&</sup>quot; لو استكتب من آخر كتابا بطلاقها و قرءه على الزوج فأخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه " ( رد المحتار: ٣٢٩/٢)

اس سلسلے میں دو جگہ ہے مسئلہ دریافت کیا گیا ، دونوں کے جواب الگ الگ ہیں۔

(اف) جواب: -خنی مدہب اور بڑے بڑے علماء کے نزدیک بیتری طلاق تین طلاق کے علم میں ہیں ،اس طرح بزدیک میں ہیں ،اس طرح میطلاق واقع ہوگئی ،ازروئے شرع اب رخصت کی کوئی منجائش مہیں ،طلاق موگئی ۔

(ب) جواب: - تین طلاقیں ایک مجلس میں دی ہوئی ایک رجعی طلاق کے تھم میں ہے۔ انہوں نے حضرت ابن عماس مطلاء کی روابیت نقل کی ہے، رکانہ صحافی کے بین طلاق دیدی تھ۔ پھر بھی حضور کے نے رجعت کرنے کی اجازت مرحمت فر ، کی ، ا، م ابوحنیفہ کے است وگرامی علامہ تختی کے شاگر درشیدا، م جماد (معانی الآ الا محمد سے است وگرامی علامہ تختی کے شاگر درشیدا، م جماد (معانی الآ الا محمد سے) اور مولانا حبیب الرحمٰن دہلوی کا بھی بہی فتوی نقل کیا۔

اس طرح انہوں محمد حمیم کو اپنی منکوحہ بیوی شمیمہ ف تون کے ساتھ ذندگی بسر کرنے کا حکم فر مایا۔

مسئلہ اور جواب دونوں کے پس منظر میں صحیح جواب دلائل کے ساتھ دینے کی ورخواست ہے۔

(محمد صلاح الدين راعي ،قريشي محلّه، آسنسول)

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ، صديث تمير: ٣٤١٣٢٣٤ و ١٣٠ باب المطلقة البائن لا نفقة لها مرتب

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للبيهقي عديث تمير: ۱۳۹۵ بنان مياجاء في إمضاء الطلاق

والثلاث- ارتب

<sup>(</sup>m) حوالدسایق، حدیث فمبر: ۱۳۹۵۵ رسرتب

امتد کی نافر ، نی کی اور بیوی کواپے آپ پرحرام کرلیے ، (۱) بیاوراس طرح کی متعددروایات منقول میں ،اس لئے ائمہ اربعہ—ابن تیمیہ وابن قیم کو چھوڑ کر—قریب قریب تمام ہی سلف صالحین ایک مجلس کی تین طلاقوں کوئین ہی شار کرتے تھے۔

> کیاتحربری طلاق نامہ پردستخط سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

مولان: - {1705} وزیرصاحب نے تحریری طور پر جو
متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں ، دوسری ہوی کے اصرار پر
طلاق دیدی ادراس کی تحریر بھی اپنی ہوی کے نام روانہ کردیا ،
اوراکھ کہ میں اپنی کیلی ہوی کو مطمئن کرنے کے سے دیا تھ ، تم
پریشان نہ ہوٹا ، ان کا غذات پر گواہوں کے دستخط بھی موجود
ہیں ، اور شخص نہ کورکی ہیوی حالت حمل سے ہے ، اس صورت
میں شاہدہ مظہر پرطلاق پڑی انہیں ؟ (محرطہ ہیرالدین شریف)

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى بيهقى ۲۳۳/۵\_

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داؤد، صيث نبر:۲۱۹۲، ماب نسخ المراجعت بعد تطليقات الثلاث مرتب و

جو (گرب: - صورت مسئولہ میں شاہدہ مظہر پرطلاق واقع ہوگئی، طلاق نامہ پراس کوطلاق نامہ جاننے ہوئے دسخط کر دینا طلاق واقع ہونے کے لئے کافی ہے۔(۱) خواہ اس کا مقصد ز دجہ اول کومطمئن ہی کرنا کیون نہ ہو، --- حالت حمل میں بھی دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔(۲)

اول کومطمئن ہی کرنا کیون نہ ہو، حوالت حمل میں بھی دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔(۲)

پھر چول کہ مسلکہ طلاق نامہ میں تمین طلاقوں کا ذکر ہے، اس لئے مغلظہ واقع ہوگئیں، حلالہ کے بغیر دوبارہ اس مرد کی زوجیت میں نہیں جا سکتی۔(۳)

تحريري طلاق كاحكم (فقه شافعي ميس)

مون :- (1606) ایک فخص نے تحریری طلاق نامہ رجشر ڈپوسٹ کے ذر بعدروانہ کیا عورت نے اس کواہے شوہرکا خط بھے کہ کہ کھولا، دیکھا تو اس میں طلاق نامہ تھا جس کالاک کو علم ند تھا اور نہ ہی لاک دفتر میں بوقت طلاق موجود تھی ، اور نہ ہی اس طلاق نامہ پرلڑ کی کے دستخط ہیں تو کیا شافعی مسلک کے اعتبار طلاق نامہ پرلڑ کی کے دستخط ہیں تو کیا شافعی مسلک کے اعتبار سے میطلاق پڑجا ہے گی؟ (بوسف نیچر، سیدعلی گوڑہ، حیور آباد)

جو (ب: - امام شافعیؓ کے یہاں تحریری طلاق واقع ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں: ایک یہ کہ لکھنے کے وقت شوہر کی نیت طلاق کی ہو، دوسرے تحریر کے لئے الی چیز کا استعال

 <sup>(</sup>۱) "لو استكتب كتابا بطلاقها فاخذه الزوج و ختمه و عنونه ، و بعث إليها فأتاها وقع " (شامى: ۳۲۹/۳)

 <sup>(</sup>۲) " و طلاق الحامل يجوز عقيب الجماع " (الهداية ٣٥٦/٣) صلى ...

<sup>(</sup>٣) "و إن كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنيتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها و الأصل فيه قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (الهداية . ٣٤٩/٢) محتى -

﴾ کیاجائے جس پرتحریر کانفش باتی رہ سکے،مثلا: کاغذ پختی ، دیوار ، وغیرہ ، تیسر نے یہ کہ خودشو ہر اُ اُل طلاق لکھے۔(۱) لڑک کوطلاق کاعلم یا اس کی دستخط ضروری نہیں ہے ،اس لئے مسلک شافعی کے اُل مطابق بھی طلاق واقع ہوگئی۔

### زبردست تحربرى طلاق

مون:- (1707) شوہر سے زبردی طلاق تکھوائی جائے تو کیا طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ (حبیب حسن بن حبیب صالح الحامد ،گلبرگد) مجو (ب:- اگرز بردی طلاق تکھوالی جائے ، زبان سے کہلوایا نہ جائے تو طلاق واقع نہیں

> "فلو أكره أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق" (٢)

## طلاق بائن بذر بعداشتهار

مو (2): - {1708} مسمی سید صلاح الدین ولدسیدولی الدین نے اپنی زوجہ لی بی انیس فاطمہ بنت میر عنایت علی کو روبر و گواہاں طلاق بائن دیدی ، جوایک ایڈوکیٹ کے ذریعہ اشتہار روز نامہ میں شائع کیا ، کیا ایک صورت میں بی بی انیس فاطمہ کے لئے دو ہارہ اپنے شوہر سے رجوع ہونے کے لئے طلالے ضروری ہے؟

حلالہ ضروری ہے یا تجدید نکاح ضروری ہے؟

(نامعلوم)

كتاب النقه على المذاهب الأربعة:٣٩٣/٣-

 <sup>(</sup>۳) رد المحتار:۳/۳۳۰ ـ

جوزگر: - مذکوره صورت میں از سرنو نے مبر کے ساتھ نکاح کر لیٹا کافی ہے، (۱) حلالہ کی ضرورت نہیں ،اگر طلاق مغیظہ (تین طلاق) دی ہوتی تب حلالہ ضروری ہوتا۔

ٹیلی گرام کے ذریعہ طلاق

موڭ: - {1709} بيرون ملک سے اس کے جواب ميں لڑکی کے شوہرنے ایک ٹیلی گرام دیا، وہ بیہ ہے کہ:

"Ree ewed Register forget erery this promire erery this will loe O.K send. aughter immediately of Buaree."

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ' رجسٹری مل ،سب کچھ بھول جاؤ، سب پچھ وعدہ کرتا ہوں ، بٹی کوجیدی بھیجو، دیکھو، ورنہ طلاق' یہ ٹیلی گرام آ کرزائداز دوسال کا عرصہ ہوا ، اب بیطلاق لڑکی پر عائد ہوئی یا نہیں؟

(تعمت اللہ ہمظفر پور)

جو (گرب: - '' ڈائیورس' (Ree ewed) کالفظ انگریزی زبان میں طلاق ہے گئے۔
استعمال ہوتا ہے ، اس لئے اصول کے مطابق طلاق رجعی مشروط ہوئی ، جبیبا کہ فقہاء نے '' رہا

کردم' کے الفاظ سے طلاق رجعی واقع کی ہے ۔ (۲) — اب چوں کہ اس ٹیلی گرام کے

آنے کے بعد لڑکی کو اس کے سسرال نہ بھیجا گیا، بلکہ دوسال کا عرصہ گزرچکا ہے ، اس لئے یہ
طلاق واقع ہوگئی، چوں کہ پیطلاق رجعی ہے، اس لئے عدت کی تحمیل تک وٹانا اور رجعت کرنے

 <sup>(</sup>۱) "وإذا كان الطلاق باثنا دون الثلث فله أن يتزوجها في العدة و بعد انقضائها" (الهداية :۳۹۹/۳)

<sup>(</sup>٢) - أبدر المحتار ٢/٣٩٨ـ

کی مخبائش تھی ،عدت تین حیض ہوتی ہے ،اگر اس عدت میں شوہر نے نہ لوٹا یا ہو ، تو طلاق بائن ہوگئی ،عورت اس کی بیوی نہیں رہی اوراب رجعت کی مخبائش باتی نہیں رہی۔

کیا پولیس کی دھمکی اکراہ ہے؟

موڭ: - (1710) بخدمت حفرت مفتی صاحب زید

مجدكم\_

السلام عليكم ورحمة الله وبوكاته امید ب مزاج بعافیت ہوں گے، ذیل کا مسکلہ دریافت طلب ہے،امید ہے جواب سے سرفراز فرمائیں مے۔ زید کا ہندہ ہے نکاح ہوکرتقریبا نو دس سال کا عرصہ ہو چکا ہے ، کوئی اولا زنہیں ہے ، بہر حال دونوں یا ہم الفت و محبت اور ایک دلی کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی جھٹڑے ، نا ا تفا فیاں نہیں ہیں ،کیکن افسوں یہ ہے کہا بھی حال بیس یہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ عورت کا غیرمر دیسے ناج تر تعنق ہے ، پیہ بات شوہر کے علم میں بھی آئی جس سے شوہر نے کافی تکلیف اٹھائی اور کافی پریشان بھی رہا ،کیکن اس کے باوجود شوہر کو قطعا علیحدہ کرنے یا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نیز خودعورت بھی اینے شوہر سے علیحد کی نہیں جا ہتی تھی ،اور نہ پہلے سے اس کوایئے شوہرے کوئی شکایت تھی ،لیکن لڑکی والوں کی زبردتی اوراصرار کی دیہ ہے عورت کوعلیجد کی پرراضی ہونا پڑا ،اس طرح لڑ کا بھی اینے خاندانی دیا ؤاوراصرار کی وجہے علیحدہ کرنے پر

لڑکے کی جانب سے طلاق نامہ اورلڑ کی کی طرف سے خلع تامہ دونوں بھی لڑکی والوں نے تیار کرایا جس میں لڑ کے کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ دونول مضامین وونوں کے ذ مہ داروں کے سامنے یز رہ کر سنایا گیا، جس میں بید دونوں بھی موجود تھے، اور دونوں کا دستخدیمی لے لیا گیا ، اگر چہجیز ااور دھمکی کے ساتھ تو نہیں تھا ،کیکن ولی رضامندی کے ساتھ دستخطانہیں تھا ، بلکہ بورے طور براس سے دونوں بھی ناراض تھے۔ لڑکی والوں نے خودلڑ کی ہی کاخلع نامہ اس طرح تکھایا: '' جیں موتی جان میر ہے شو ہرسورے خاں کوحسب ذیل طلاق نامہ لکھا ( ان لوگوں میں یہی خلع نامہ بھی ہے ) ہوری شادی ہو کر تقریب دس سال ہو چکے ہیں ، اور چند ونوں سے ہا ہمی نا اتفاقی کی وجہ ہے علیحدہ رہے (بدلڑ کی کا بیان نہیں ) میں تیل بول؛ ( لڑ کی کا وطن ) کے ذمہ دار لوگوں کو اور انجیلہ (لڑکے کا وطن ) کے ذ مہدارول کو لے کرایئے شوہر کے یاس منی ،اوران سے بیمطالبہ کیا کہ مہرکی جورقم اہمی سینجنے والی ہے (بچائے میرمعاف کرانے کے )وہ اور جہیز کا بوراسامان واپس کردو ، اور طلاق بھی دو ، چتا نجہ شو ہرنے ان سب لوگوں کے سامنے مجھے سب سامان حوالہ کر دیا ، اور مجھے طلاق بھی وے و یا،لہذااب مجھےان کے دوسری شادی میں کوئی اعتر اض نہیں ہے، یتحریر میں اپنی رضامندی ہے تھی ہوں (پیالیک گاؤں کا واقعہ ہے، مسائل سے بالکل ناواقف ہیں،مضمون تلگوز بان بین تھا، جس کواردو میں تر جمہ کر دیا گما تا کہصورت واقعہ کمل کر

مامنے آجائے)

اور پھرلز کی والول نے بی لڑ کے کا طلاق نامداس طرح

لكصابإ:

'' بتاریخ کرجنوری ۱۰۰۱ء جناب اکبر خال صاحب کفرزندسورے خال کا پی بیوی کوتم ریکردہ بیطلاق نامدہ، اماری شادی ہوکرتقر بیادس سال کاعرصہ ہو چکاہے، لیکن چند ونوں سے دونوں ہیں باہمی نا تفاقیوں کی وجہ سے عیحدہ دہ ہے، میری بیوی میل پول اور انجیلہ کے ذمہ داروں کے ساتھ میری بیوی میل پول اور انجیلہ کے ذمہ داروں کے ساتھ میر سے پاس آئی اور کہا کہ مجھے ساتھ رہنا اور ندگی گزار نائیس ہیر ہے، لہذا مہر کی بقیہ رقم اور جہیز کے سامان واپس کردو، ماور طلاق دے دو، بہر حال میں تمام مذکورہ وگوں کے سامنے دیا ہوں، اب میری بیوی کے لئے دوسری شادی کرنے پر میا ہوا طلاق واللاق میری بیوی کے لئے دوسری شادی کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ میری رضا مندی سے لکھا ہوا طلاق میں نامہ ہے'

یہ پورامضمون نڑکے نے نہیں لکھا ہے اور نہاڑکے نے زبان سے طلاق دیا ہے ، بلکہ صرف اس مضمون کو پڑھ کرو سخط کرویا ہے۔

یبال تک تو ان لوگول کے مابین جوکاروائی ہوئی اس کا خلاصہ ہے ، اب اس واقعہ کی روشیٰ میں بیسوال ہے کہ لڑک والوں نے جوطلاق نامہ لکھایا ، اگر اس طلاق نامہ کو پڑھ کراور سمجھ کراس پردستخط کردیا تو اس دستخط ہے طلاق ہوگی یانہیں؟ اگر وا قع ہوگی تو طلاق تامہ میں لفظ طلاق تین مرتبہ مکرر لكيما كيا ہے، تو اس ہے كبتى طلاقين واقع ہوں گى؟ نون: - لڑے نے طلاق نامہ دیکھ کریہ اعتراض کیا تھا کہ بجائے طلاق کےخلع ہی کے الفاظ کھے جائیں ،لیکن لڑکی والوں نے اس کونہیں مانا، بلکہ ریہ کہا کہ اگر ریشلیم نہیں ہے تو پھر پولیس کے ذریعہ ہی تصفیہ ہو سکے گا، چنانچہ لڑ کے نے غاموثی اختیار کر کے ای ہر دستخط کر دیا ، کچھ دن کے بعد لڑ کا اور لڑکی رضا مند ہوکر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے ہیں ،اب فی الوقت وہ دونوں ساتھ ہی رہ رہے ہیں ،اگر چہ دونوں کے سریرست بالکل ناراض ہیں انیکن پیدونوں علیحد ہ ہو نانہیں جا ہتے ہیں ،تواب ان لوگول کے متعلق کیا تھم ہے؟ امیدے جلد جواب سرفراز فریا کرمشکور فریا کیں گے۔ (محرفقيم مُكفور) جواب: - (منجانب صدرمفتی ، دارالعلوم دیوبند)

جواب: - (منجانب صدر مفتی ، دارالعلوم دیوبند)
هو المعوفق - اگرزیشو برکواقرار ہے کہ پنچوں نے
جوطلاق نامہ لکھاتھ اور جو سنایا گیااس کوشو ہر نے بھی سنا اور
سمجھا اور اس نے اس پر بزوج ہوا کراہ دستخط کر دیا ، جیسا کہ سوال
میں صراحت ہے: "اگر چہ جبر اور دھمکی کے ساتھ نہ تھا ، لیکن
ولی رضا مندی کے ساتھ دستخط ہیں تھا''

تواس کی بیوی پرتین طلاق مغلظہ داتع ہوگئیں،ادر بیوی شو ہر پرحرام ہوگئی،آ کے بیبھی سوال میں صراحت ہے کہ لڑکی دالوں نے طلاق تامہ لکھایا اگر طلاق نامہ کو پڑھ کر بجھ کراس پر وستخط کردیا، — اب بار حلاله شرعی دو باره اس مطلقه ثلاثه سے شو ہرد د بارہ نکاح نہیں کرسکتا ہے:

"فإن كان الطلاق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ، و يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها " (هدايه )

(نوٹ) بیکاغذ دوسرے کا لکھا ہوا ہے، اگر شوہر کو اعتراض ہویا وہ سیجے نہیں سمجھا ہوتو اس کوسیجے صورت حال لکھ کر معلوم كرنا جائة ، --- سوال ميس يوليس كي وهمكي كالتذكره موجود ہے،اس لئے اسے بلاوجدا کراہ بیس کہا جاسکتا ہے،اگر دستخط جبر کی وجہ ہے کیا تو اس کی بیوی پرطلاق واقع نہیں ہوئی۔ محمد ظفير الدين عفي عنه الجواب سيح مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی عبدالله حبیب الرحمٰن موڭ: - قابل احترام جناب حضرت مولا ناسلام مسنون کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ سمسی عورت کو دوسر ہے مرو کے ساتھ تنہائی میں ویکھا گیا ، ور حقیقت بدفعل کا کوئی ثبوت نہیں ،صرف تنہائی کو دیکھ کرلڑ کی والے لڑکے کوخلع برجیرُ ا آمادہ کئے اور خاوند نے اپنی زبان مے لفظ طلاق نہیں کہا۔ بلکہ اڑکی والوں نے برچہ لکھ ویا ، البت د شخط کردیا گیا ،اس صورت میں طلاق واقع ہوئی کنہیں ،ان دونول کے بارے میں کیا تھم شریعت ہے؟ ( کتبہ: حافظ اصغرعلی ، کھور ، اے ، لی ) 

الجواب وبالله التوفيق -صورت مستوليس اگر واقعة شومر في طلاق زبان سه بالكل نبيس دى ب ،صرف كاغذ پردستخط كئ ميس ، تو طلاق واقع ندموگي وفقط معرعبدالله غفرله الجواب صحح

نائب مفتى، دارالعلوم ديويند حبيب الرحمٰن عفاالله عنه

جو (رب: - سوال نامداوران دونوں فقاوی کی روشنی میں راقم الحروف اس نتیجہ پر پہنچ ہے کہ ہندہ پر طلاق واقع نہیں ہوگی ، کیوں کہ پولیس کا خوف بھی اگراہ میں داخل ہے ، چنا نچے فقہ ، کے کہ ہندہ پر طلاق واقع نہیں ہوگا ، کیوں کہ پولیس کا خوف بھی اگراہ میں داخل ہے ، کے کامی عدم رضا کا موجب ہو سکتی ہوں ''اگراہ'' میں داخل ہے ، اور یہ لوگوں کے جائے تھے ہو سکتی ہے ، اور عام لوگوں کے لئے تخت کیا گئے ہو کا ی بھی ''اگراہ'' کے پائے جانے کے لئے کافی ہے ، اور عام لوگوں کے لئے شدید مار پہیٹ کا خوف ''اگراہ'' شار ہوگا ، علامہ حصکفی فرماتے ہیں :

"أو موجبا يعدم الرضاو هذا أدنى مراتبه و هيو يسختلف بإختلاف الأشخاص ، فإن الأشراف يغمون بكلام خشن، و الأراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح" (۱)

اس کی بھی صراحت نقهاء کے یہاں موجود ہے کہ تکلیف دہ اور رسواکن مار پیداور ایک دن سے زیادہ کی قید بھی 'اکراہ'' میں داخل ہے: درمختار میں ہے:'' أو حدس أو قید مد یدین …''(۲) مجرعلامہ شامیؒ نے'' حبس مدید'' یعنی طویل قید کی تشریح کرتے ہوئے سدین …''

الكعاب:

الدر المختار على هامش رد :٩/ ٨٤١ـ

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش رد: ۹/۹ کاد

"فيه أشار ةإلى أن الحبس المديد ما زاد على يوم"(١)

پولیس کے ذریعہ شدید اور رسواکن مار پیٹ اور دوج پر روز حوالات میں بندر کھنے کاعمل نادر نہیں ، بلکہ عام طور پر ملزم کواس سے دوج پار ہوتا پڑتا ہے، اور ''اکراہ'' کی حالت میں اگر صرف طلاق نامہ تحریر کیا مگرزیان سے طلاق کے الفاظ نہیں کہے ہوں تو طلاق واقع نہیں ہوگا ،اس لئے اس حقیر کا خیال ہے کہ پولیس کی دھمکی بھی ''اکراہ'' میں داخل ہے، لہذا جو صورت دریا فت کی گئی ہے اس میں ہندہ پر طلاق واقع نہیں ہوگا ۔وانداعلم ۔

كيا يجه بولے بغير صرف لكھنے سے طلاق ہوگى؟

جو (ب: - فدكوره صورت ميس چول كهشو مركوخود اس كى اطلاع تقى اوراس كا دستخط بھى

رد المحتار : ۹/۹ کا۔

تحریر میں موجود ہے ،اس لیے اس پرتین طلاق واقع ہوگئ ، (۱) اور عورت اس کی بیوی ہاتی نہیں رہی ،طلاق اخلاقی دہاؤ کے باوجودا گرتح میری طور پر دی جائے تو بھی واقع ہوجاتی ہے ،اب وہ عورت محمد اسد کے لیے حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگی۔

#### خطوط کے ذریعہ طلاق

موران: - {1712} کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل حالات ہیں میری لڑی دوچار ہوئی ، میری لڑی مساۃ فلاہرہ بیگم کی شادی ۱۹۸۲ء میں عبدالمقتدر خال ہے ہوئی جو قطر میں ملازمت کر رہے ہیں، ہر دوسال کے بعد کریم گر آتے ہے ، اور دوماہ رہ کر والیس ہوجاتے ہے ، اس دوران میری لڑی سسرال میں رہتی تھی ، اس ا شاء دولڑ کے بھی تولد ہوئے ، لیکن جب تیسری بارعبدالمقتدر خال کریم گر آکر ہوئے الی قطر ہوئے والی جب تیسری بارعبدالمقتدر خال کریم گر آکر دوافاند لے جاکراکے ماہ کاحمل ساقط کرادیا۔

یہاں سے گھریلو جھڑے سسرال والے کے شروع ہوئے ، جھوٹے موئے ، چھوٹے موئے الزامات کے چرچے شروع ہوئے ، کہ بہوگھر کا کام برابر نہیں کرتی ، زیادہ دیر تک سوتی ہے ، کام سلیقہ کانہیں کرتی ، بہر صال بھی با تیں زور شور سے ہونے لگیں ، لیکن اڑکی طاہرہ بیگم جو صابرہ وشاکرہ تم کی لڑکی ہے ، کسی کوکسی کا جواب دیتے بغیر خاموش سے برداشت کرتی رہی ، کیکن آخر

<sup>(</sup>۱) "و لو استكتب كتابا بطلاقها و قرءه على الزوح فأخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث به إليها فأتاها وقع " (رد المحتار :۳۲۹/۳) شيء

لڑی کوطرح طرح ہے رسوا کر کے میکہ مع لڑکوں کے تھیجدیں ، جس كوآج ذير هسال كاعرصه موريا ب،عبد المقتدرخال كوان کے والدعبدالحمید خال نے جھوٹے الزامات بہویر لگا کرایک سادہ کا غذیر عبد المقتدر خال کے دستخط منگوا لئے کہ جس کے ذربعہ بہوکوطلاق نامہ دے کرعبدالمتفتدر خال کے دوسرے نكاح كا بند و بست كردي ،اس طرح خود بيح كے والدعبد الحميد خال نے خودسا خند طلاق نامہ، طلاق مغلظہ سہ ہارہ تاریخ ۱۹۸۷/۳/۲۵ وکو بذریعه رجشری جناب نائب قاضی کریم مگر كے ياس محيد ئے ، جے كے والدعبد الحميد خال نے بتاريخ ۲۷ر۵ر۱۹۸۷ و کوایک خط قاضی صاحب کودست برست دے كرتوجه ولائى كهميرا بينا عبدالمقتدرخان ابني بيوى كے لئے طلاق نامہ آپ کو پھیل کرانے کو کہا ہے ، لہذا آپ لڑ کی کے والدغلام اصغر على صديقي كود \_ كريابند كريس ،اس طرح قاضى صاحب نے کم جون ۱۹۸۷ء کو بذریعہ رجٹری میرے نام جس میں طاہرہ بیکم کوفہمائش دیئے کہ تمہارے خاوند نے تم کو طلاق دیدی ہے،لہذاتم میرے دفتر بر حاضر ہوکر تمہارے جہزر میں دیا سامان حاصل کرلو۔

دکن جی عام طور پرسسرال والوں کاسلوک پرتشد دہوتا ہے، ہرلڑ کی کونشانہ ملامت بنتا پڑتا ہے، طاہرہ بیٹیم چول کدانشر پرسی لکھی اور ایک بااخلاق اور مجھدار صابر ولڑ کی ہے، اور وہ یہی شمجھتی رہی کہشو ہر کے آئے تک تو ان حالات کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، گرشو ہر سے طلاق دلوائی جائے گی، اور اتنا ٹر ااقد ام

ہوگا ، وہ سو چی بھی نہیں ، اور عام طور پر وہ ان حالات میں بھی خوش تقی۔

اب كريم محكر كے چند معزز مهمان لڑكے كے والد سے جب ال كر عليحدگى كى وجہ وريافت كئے ، تو چھوٹے موٹے الزامات كے سواانہوں نے كوئى علين الزام نہيں دگايا ، جس كى بناء پر مصالحت كى كوشش دوست واحباب نے شروع كى اور سلح كرواد يا گيا۔

اب الرح کے والدایک مجرم کی طرح اپناتصورا قبال کر کے پھر سے رشتہ کو ہر قرار رکھنا چاہتے ہیں، جب کہ سب حالات سامنے آ چکے ہیں، تو الرکے کے والد بے حدشر مندگی محسوں کر کے طاہرہ بیگم کے ساتھ جوزیادتی ہوئی ہے، اس کی تلافی کے در پے ہیں، اوراب عبدالحمید خال اور ن کی ہوی ہم ساتی کے در پے ہیں، اوراب عبدالحمید خال اور ن کی ہوی ہم سے آ کر معافی یا تک رہے ہیں، اورائر کی کوسسرال ہیجنے کو کہد رہے ہیں، اورائر کی کوسسرال ہیجنے کو کہد دے ہیں، اور کر کی کوسسرال ہیجنے کو کہد وستخط سفید کا غذ پر منگوا کر اس پر طلاق نامہ کا مضمون خود کھوا دیا تھا، شاید اس لی ظلے سے رشتہ کی استواری ہیں گنجائش ہو، اب وہ لوگ اپنے کے پر پھیماں ہیں۔

ایسے بیں اب سمی غلام اصغر علی صدیقی جو طاہرہ بیگم کا ضعیف باپ کے نامے یا ہونا ہیں جناب ہے ادئیا گزارش کرتا ہے کہ مندرجہ بالا واقعات کی روشنی میں تفصیل چاہتا ہوں کہ آیاوہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ، کیا کچھ مصالحت کی گنج اکش ہے؟

طل ق نامہ آج تک موصول نہیں ہوا ، البتہ میں نے قاضی کریم محرکے پاس سے اسکی ایک نقل حاصل کی ہے ، بس ، حالات حاضرہ کے تحت طلاق نامہ کی نقل پیشِ خدمت ہے ، نیز میر ب نام کالفافہ بھی مرسل خدمت ہے ، براہ کرم مہر بانی فرما کرفتوی عنایت فرما ہے۔

> (قاضی کے پاس ارسال شدہ طلاق نامہ) ۸۲

> > تاريخ:

مقام: فرایدرجشری مقام: نقل طلاق نامد میری زوجه طاهره بیگم کو:

مسمی عبدالمقدرخال بن عبدالحمید خال صاحب بهوش وحواس اپنی بیوی طاهره بیگم بنت اصغرطی صدیقی کو پچه وجو بات واتی ، جیسے · (۱) میری زوجه کو صغرعی صدیقی کا میری نافر مانی کرانا ، (۲) میری غیر موجودگی میں اپنے سسرال والول کی خدمت نه بجالانا ، (۳) نیز میری آیدنی کا ناچائز استعمال کرنا فدمت نه بجالانا ، (۳) نیز میری آیدنی کا ناچائز استعمال کرنا در میری اجازت کے بغیرا پے میکہ میں نامعلوم طریقے سے فرج کرنا اور میر سے سامان اور استعمال کی چیزیں میکہ میں فرج کرنا اور میر نے سامان اور استعمال کی چیزیں میکہ میں کرنا ، اپنی سازش کے ذریعہ خاندان میں فسادو ہریا کرنا ، اور میری ہر بات سے اختلاف کرنا ، ان تمام مندرجہ بالا وجوہ کی میری ہر بات سے اختلاف کرنا ، ان تمام مندرجہ بالا وجوہ کی بناء پراپی زوجہ طریق بین فرادی کرنا ، ان تمام مندرجہ بالا وجوہ کی بناء پراپی زوجہ طاہرہ بیکم کو تمن طلاقیں (طلاق مخلظہ) طلاق،

طلاق ، طلاق و ہے رہا ہوں ،اس طلاق نامہ کے پہونجتے ہی

اس طلاق نامہ کو دصول کر کے یا پڑھتے ہی طاہرہ میری زوجیت سے خارج سمجھیں ، اس کے قبل میں مسلخ ۵۰۰۰ روپ بذر بعید ڈرافٹ تھیجد یا ہوں ، اور نان و نفقہ بھی ، ۔۔۔
اس کی ایک کا لی جتاب قاضی شاہ خاں صاحب (نائب قاضی) مکان نمبر 110-3-5ریم گر، آندھرا پردیش ، بغرض اطلاع مرسل ہیں۔فقل

جو (ب- (الف) طلاق نامدے مضمون میں ایک فقرہ یوں ہے: "اس طلاق نامدے پہو نیجے ہی ، اس طلاق نامد کو وصول کرے پڑھتے ہی طاہرہ میری زوجیت سے خارج سمجھے"
جس میں طلاق نامد کو وصول کرنے یا عبدالمقتدر خاں کے بیسے ہوئے طلاق نامد کو پڑھنے کی شرط پر طلاق کو معلق کیا گیا ہے، اوراستفتاء کی وضاحت کے مطابق عبدالمقتدر خاں کی زوجہ طاہرہ بیگم کو طلاق نامہ براہ راست پہو نچا نہیں ہے، بلکہ صرف قاضی وقف تک طلاق نامہ پہونچا ہے، اور طاہرہ بیگم نے اس طلاق نامہ کونہ پڑھا تو اس کی نقل حاصل کی ہے، پس اگر طاہرہ بیگم نے اس طلاق نامہ کونہ پڑھا تو اس پر اگر طاہرہ بیگم نے اس طلاق نامہ کونہ پڑھا تو اس پر خاتم اس کی تقل حاصل کی ہے، پس اگر طاہرہ بیگم نے اس طلاق مرتب کی اور لکھا کہ جب یہ طلاق واقع نہ ہوئی ہے، وجب کہ اصل تحریر یم تک پہو نچے تو طلاق واقع ہوجائے کی ، تو طلاق اس وقت واقع ہوئی ہے، جب کہ اصل تحریر یم تک پہو نچے تو طلاق واقع ہوجائے کی ، تو طلاق اس وقت واقع ہوئی ہے، جب کہ اصل تحریر یم تک پہو نے تو طلاق واقع ہوجائے کی ، تو طلاق اس وقت واقع ہوئی ہے، جب کہ اصل تحریر یم تک پہو نے تو طلاق واقع ہوجائے کی ، تو طلاق اس وقت واقع ہوئی ہے، جب کہ اصل تحریر یم تک پہو نے تو طلاق واقع ہوجائے کی ، تو طلاق اس وقت واقع ہوئی ہوئی ہوئی وقت واقع ہوئی ہے ، جب کہ اصل تحریر یم تک پہوئے تو طلاق واقع ہوجائے کی ، تو طلاق وی عالمیری میں ہے:

وإن علق طلاقها بمجى الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابى هذا فأنت طالق ، مالم يجى إليها الكتاب، لا يقع "(۱)

طلاق نامہ کا اوپر جوفقر ہ نقل کیا گیا ہے اس سے پہلے کی عبارت یوں ہے'' مندرجہ بالا وجو ہات کی بناء پراپی زوجہ (بیوی) طاہرہ بیکم کوتین طلاقین (طلاق مغلظہ) طلاق،طلاق،طلاق،طلاق،

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية :ا/۳۵۸ محش\_

دے رہا ہوں' ان الفاظ ہے بظاہر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ اس کی بیطلاق مشروط اور معلق نہیں ہے ، پککہ بخز اور فی الفور قابلِ وتوع ہے ، گمر چوں کہ اس کے بعد کسی فصل کے بغیر طلاق نامہ کے وصول کرنے یا پڑھنے کی شرط سے طلاق کومشروط کردیا عمیا ہے ، اس لئے طلاق کومشروط اور معلق سمجھا ج کے گا ، فقہ کی کتابوں میں'' استثناء فی الطلاق'' کے مسئلہ میں اس کی نظیر موجود ہے ، صحب ہدایہ ' ککھتے ہیں :

> وإذا قال لامرأته أنت طالق إنشاء الله ، لم يقع الطلاق و لهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط"(۱)

(ب) استفتاء ش ای بات کاذکر ہے کہ عبدالحمید خان نے بینے عبدالمقتدر خان اسے اس کا دستخط شدہ کا غذمنگوایا ، اگر طلاق کی صراحت اور وضاحت کے بعد دستخط منگوایا کہ اس کی بھی صراحت کردی کہ جن طلاق دی جائے گی ، اور اس بات کی بھی صراحت کردی کہ جن طلاق دی جائے گی ، یا گھی میں منگوالیا اگر طلاق کی صراحت کے بعد دستخط منگوایا اور پھراپی طرف سے اس پر طلاق لکھ دی ، تو بیطلاق کی مواحت کے لئے کائی ہوگا ، اور اگر بول ، بی دستخط شدہ کا غذمنگوایا اور پیر اسی دستخط شدہ کا غذمنگوایا گور ایکی طرف سے طلاق امد کی جو تحریر کی گئی ہوگا ، اور اگر بول ، بی دستخط شدہ کا غذمنگوایا گذرکی گئی ہے اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ بیطلاق معلق اور مشروط ہے ، لہذا اگر طاہرہ بیگم نے خود سے اس طلاق تا مدکو پڑھ لیا تبھی اس پر طلاق واقع ہو بحق ہے ۔ ھذا ہا عدی و اللّه گود سے المحدواب۔



<sup>(</sup>۱) الهداية:۳۲۹/۲<u>-گ</u>ي\_

# حالبية نشهاورحالت أكراه كي طلاق

حالت نشه كي طلاق

مو ﷺ: - {1713} اگر نشہ آور دواؤن کے استعمال کے بعد کو کی شخص طلاق دے دے تو کیا طلاق پڑجاتی ہے؟ (محمر غوث الدین قدیر، کریم مگر)

جو (اب: - اگرنشه کی حالت میں طلاق و ہے دیا قواحنا ف اورا کنژ فقیہ ء کے نز دیک بیہ طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے ،اوراس پرعلہ ء کا فتوی ہے۔(۱)

> لاعلمی میں نشہ بینے والے کی طلاق موث :-{1714} اگر کوئی فخص نشہ آور چیز کو جانے

 <sup>(</sup>۱) "يقع طلاق كل روج بالغ عاقل و لو عبدا أو مكرها أو هاز لا أو سعيها أو سكران و لو بنبيذ أو حشيش أو أهيون أو بنج زجرًا به يفتى " (الدر المحتار على هامش رد ٣٢٩٣/٣٢٢) حمى المحتار على المحتار المحتار على المحتار الم

بغیر ماعلمی میں پی گیا اور ہوش وحواس قائم ندرہ سکا ،تو کیااس حالت میں دک گئی طلاق واقع ہوجائے گی؟

(محمرغوث الدين قدير، سلاخ يوري)

جمور (ب- جوشخص ناجائز طریقه پرشراب بی لے، یعنی نشد کے لئے بلا جبروا کراہ جائے ﷺ پوجھتے شراب بی اور نشہ چڑھنے کے بعد طلاق دہدوی تو طلاق واقع ہوجائے گی ،اگر کسی جائز ﷺ سبب سے نشہ آور چیز کا استعال کرنا پڑا، مثلا: دوا کے طور پر اور اس حانت میں طلاق دے دی تو ﷺ طلاق واقع نہیں ہوگ۔

" بمخلاف ... ما إذا زال ... والدواء؛ لأنه ما زال بسبب هو معصية "(1)

نا دانستہ طور پرنشہ آور فنی استعمال کرنا ایسے سبب کے دائر ہ میں آتا ہے جومعصیت نہیں ، اس لئے اس حالت میں دی گئی طور ق واقع نہیں ہوگی۔

حالت نشه ميں لفظ طلاق کی تکرار

مون (المنظم عن المنظم عن

زید اور اس کی بیوی کے درمیان کھے عرصہ بعدمعمولی باتوں بین ظلش پیدا ہوئی بعض معمولی باتوں پرزید کوضد آتی گئی ۔ زید نشہ کا عاوی بھی ہے ، ایک دفعہ کسی بات پر ۔ جب کہ زید حالت نشہ میں تھا۔ اور اس کی بیوی حالم تھی ۔ اس نے ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق ، طلاق ، طلاق کہ دیا ، اس ون کے بعد سے دونوں نے جدائی اضیار کرلی ، لیکن اب

(۱) دائع الصنائع :۱۵۹/۳ کشی۔

جور (ب: - آپ نے طلاق کی جوصورت آٹھی ،اس میں اگر شوہر کی نیت ایک ،ی طلاق دینے کی تھی اور صرف تا کید کے لئے تمین بار طلاق کے الفاظ استعمال کروئے ، تو ایک ،ی طلاق رجعی واقع ہوگی ،اور ذوجین عدت کے درمیان رجوع کر سکتے ہیں ،(۱) اور عدت گر رجانے پراز سرنو نکاح پر اکتفاء کر سکتے ہیں ،اگر واقعی اس کی مراد تمین طلاق دینے کی تھی ،تو بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہوجا کمیں گی ،اور ذوجہ فدکورہ شوہر کے لئے اس وقت تک حلال شہوگی ،جب تک دوسرا نکاح نہ کر لے اور دوسرا شوہر ہمستری کے بعد طلاق نہ دوے دے ،اور پھراس کی عدت نہ گر رجائے ،عرف میں اس کو 'حلالہ'' کہتے ہیں ، واضح ہو کہ حالب غصہ میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ،اور امام ابوطیف کے بہال حالب نشر میں بھی طلاق واقع قرار دیجاتی ہے ،(۲) — جاتی ہے ،اور امام ابوطیف کے بہال حالب نشر میں بھی طلاق واقع قرار دیجاتی ہے ،(۲) — جاتی ہو استعفار کرے والٹداعلم ۔

## حالت نشركي تين طلاق

موڭ: - {1716} كيا فرماتے جيں علاء وين سئله

 <sup>(</sup>۱) "كرر لفظ الطلاق وقع الكل وإن نوى التاكيد دين" (الدر المختار)" أى وقع الكل قضاء" (رد المحتار :۲٬۳۰/۳، بأب طلاق غير المدخول بها)
 (۲) "طلاق السكران واقع" (الهداية:۲/۳۵۸)

ذیل کے یارے میں کہ

زیدن اپنی بیوی کو حالت نشه پیل کیکن ہوش وحواس کے ساتھ گوا ہوں کی موجودگی پیل تیکن طلاق دے دیا، آیا اب طلاق واقع ہوئی ہے تو طلال واقع ہوئی ہے تو طلال ہونے کی کی صورت ہے؟ بیوی منظرہ ہے علیحدہ ہونے پر تیار مہیں ہوگا، مہریا بھرمہر کے علاوہ بچھاور بھی دینا لازم ہے؟ بینوا و ہوگا، مہریا بھرمہر کے علاوہ بچھاور بھی دینا لازم ہے؟ بینوا و توجروا۔

(عبدالرحمٰن بن سعید بضلع محبوب تگر)

جبو (ب: - اس صورت میں آپ کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں ، طلاق واقع ہو گئیں ، طلاق واقع ہو گئیں ، طلاق کی صورت میں ہونے کے لئے عورت کے قبول کرنے یا انکار کرنے کا اختبار نہیں ، نین طلاق کی صورت میں پیوی مکمل طور پر عبیحدہ ہوجاتی ہے ، سوائے اس کے کہ انفاق ہے کسی اور مرد ہے اس کا نکاح ہوا ، اور اس نے بھی طلاق وے وی ، اب عدت گزرنے کے بعدوہ پہلے شوہر سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرستی ہے ، اگر مہرا وانہ کیا ہوتو مہر نیز عدت کا خرج آپ پر واجب ہے ، اور بہتر ہے ہے کہ پچھ مزید حسن سلوک بھی کیا جائے ، جس کوقر آن مجید نے '' متاع'' کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے ، نیز اگر آپ کے نئے آپ کی مطلقہ کے زیر پر ورش رہیں تو جب تک وہ ان کی پر ورش کر بیں تو جب تک وہ ان کی پر ورش کر بیں تو جب تک وہ ان کی پر ورش کر بی ہونی چاہئے کہ اس کی ضروریا ہے کرے اجرت پر ورش ہونی چاہئے کہ اس کی ضروریا ہے کہ بی وانداعم ۔

## حالتِ نشر کی طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟

موڭ: - {1717}شراب بي كرنشد كى حالت ميں نماز پڙھنے پر جب نمازنہيں ہوتی ،شرالي كى گواہى جب معترنہيں ،تو پھرشرا بی اگرطلاق دیے تو وہ کیول تنگیم کرلی جاتی ہے؟ (نشیم اختر ، دوگھرا، در بھنگہ)

جو (گرب: - جن فقہاء نے نشہ کی حالت کی طلاق کو واقع قرار دیا ہے ، ان کا نقط کنظریہ ہے کہ میر دکے لئے شراب نوشی پرایک طرح کی سزاہے ،اس لئے اگر کسی مباح مشروب سے نشہ پیدا ہوگی ، یا بعر واکراہ کے تخت کو کی شخص نشہ پینے پر مجبور ہوا تو چوں کہ ن حالات میں اس کے لئے رہ نشہ آ ورشی اضطرار یا حاجت کی بناء پر حرام نہیں تھی ،اس لئے اس حالت میں اس نے طلاق دی تو طلاق واقع نہ ہوگی کہ وہ مزا کا مستحق نہیں ۔ (۱)

نشہ کی طلاق کے بعدساتھ رہنا

مو (0: - 1718) نشرکی مانت میں طلاق دینے کے بعد کیاشو ہرکا بیوی کے پاس رہنا جائز ہے؟

(ي،ايم جسين مشيرآ باد)

جو (رب: - اگر به طورعلاح ایک کوئی دوااستعال کی گئی یا کسی چیز کا نشد آ ور جونامعلوم نہیں تھا اور اسے ٹی لیا، یا کسی بڑے کیا اور اس نے تھا اور اسے ٹی لیا، یا کسی بڑے نقصان کی دھمکی وے کرنشہ آ ور چیز پیننے پر مجبور کیا گیا اور اس نے نشہ ٹی لیا تو ان صور توں میں حالت نشہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، اگر نشہ یالذت وسرور کے لئے نشہ آ ورشی کا استعمال کیا تو اس حالت کی طلاق بڑجائے گی۔ (۲)

طلاق مكرّه

مون:-{1719} زیدے کھالوگوں نے جرکرکے جس میں زدوکوب بھی داخل ہے، پولیس اسٹیشن پرطلاق نامہ

<sup>(</sup>۱) تغميل كه كي ويكف ندائع الصنائع: ٩٩/٣-

<sup>(</sup>۲) - الدر المختار على هامش رد :۳/ ۳۲۹ کئي ـ

اکسوانیا ہے، اور زیدطواق دینانہیں چا بتا تھا، مجبوری ہیں اس نے طلاق نامہ لکھ دیا، کیاا کی صورت ہیں زید کی بیوی پر طلاق واقع ہوگئی؟ (عبدالمعید، ملک بید)

جو (ب: – شرء اکراہ اور مجبوری کی طلاق صرف تحریر پر دستخط کر دینے ہے واقع نہیں ہوگی ، (۱) — فقہ وفقا وی کی متعدد کتب میں اس کی صراحت موجود ہے ، — - اس لئے زید کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اوراس کی بیوی حسب سابق اس کی زوجیت میں ہے۔

#### حالت اكراه ميس طلاق (فقه شافعي ميس)

مون المحربی ہے، جس کے پہلے شوہرمتونی وہیں کے وطنی ہے، جسے اس بات پر جس کے پہلے شوہرمتونی وہیں کے وطنی ہے، جسے اس بات پر مجبور کیا کہ ہیں اپنی پہلی ہوی کوجو ہندوستان میں مقیم ہے طلاق ویدوں، چوں کہ میری ہیوی کے شوہرسابق کے بعض رشتہ دار وہاں پولیس ادر حکومت کے اعلی عہدوں پر ف مُزہیں جس کی وجہ سے جھے اپنی جان کا شدید خطرہ تھا، میں بار بار اپنی زوجہ ٹائیے کے مطالبہ کوٹال رہا، مگر اس کی طرف سے شدت پیدا ہوتی گئی، ایک

(۱) "رجل لو أكره بالضرب و الحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان مفالق لا تطلق فلان ابن فلان ابن فلان طالق لا تطلق أمرأته" (الفتاوى الهندية ١٩٢١) "رجل لو أكره بالضرب و الحبس على أريكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان ، فكتب امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان فلان فلان المناق المرأته" (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى الهندية :١/٣٤٣)رد المحتار: ٣٢٣/٣، البحر الرائق :٣٢٩/٣.

روز س نے اپنے دو آ دمیوں کو ساتھ کر کے وہاں کے قاضی کے پاس مجھے بھیجا کہ میں وہاں جاکرا پنی پہلی بیوی کو تین طلاق دے دوں ، جروا کراہ کے تحت میں نے وہاں طلاق نامہ پر دشخط کرویا ، زبانی طلاق میں نے نہیں دی ، طلاق نامہ کی فوٹو کی اپ آپ کی خدمت میں ارسال ہے ، واضح رہے کہ میں مسلکا شافعی ہوں ، اس لئے مسلک شافعی کے مطابق تھم شرعی مطلع کیا جائے۔

(حسن بن عی ، گلبر گرد) مطلع کیا جائے۔

جو (رب: - اکراہ کی حالت میں دی جانے والی طلاق امام شافعیؓ کے نزدیک واقع نہیں ہوتی ، بشرطیکہ چھ یا تیں بائی جا کیں ۔

ا)۔ ابیا تخف جبر کررہا ہو جو اس کو اذیت پہو نیجانے پر قادر ہواور بعجلت اذیت پہو نیچانے کا خطرہ ہو،لہذا اگر کوئی بوں کیج کہتم طلاق دیدووورنہ کل تم کوفل کردوں گا تو اس صورت میں طلاق دا تع نہیں ہوگی،اس لئے کہا ذیت میں مجلت نہیں ہے۔

۲)- جس مخص کومجبور کیا جار ہاہے وہ اپنے د فاع سے عاجز ہو۔

۳)- اس کو گمان غالب ہو کہ اگر طلاق نہ دے گاتو مجبور کرنے والا مخف اس کواذیت

پہونچا کررہے گا۔

۴)- شو ہر کوطلاق پر مجبور کرنا کسی حق شرعی کی وجہ سے نہ ہو۔

۵)- مجبور خص جب طلاق کاتکلم کرر ہاہتے واس کی نبیت دارا دوطلاق دینے کی نہ ہو۔

۲)- مجبور کرنے والے نے جس طرح کی طلاق کا مطالبہ کیا ہے، مجبور شخص نے

ولی طلاق دی ہو،مثلا اس نے تین طلاق کا مطالبہ کیا تو تین ہی طلاق دی ہو۔

امام شافعی کے نزدیک مجبور ہونے کے لئے جان کا یا کسی عضو کے ضاکع ہونے کا خوف ضروری نہیں ہے، لوگوں کی حیثیت کے لئاظ سے اس کی الگ الگ صور تیں ہیں، مثلا: معزز لوگوں کے لئے برسرعام استہزاء گائی گلوج کا خطرہ بھی اکراہ میں داخل ہے۔(۱) ندکورہ تفصیل کے مطابق اگر آپ کوطلاق دینے پاطلاق کا اقر ارکرنے پرمجیور کیا گیا تو امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوئی ،مرسدطلاق نامہ میں کیفیت طلاق یوں ورج ہے:

"وأقر كذالك أن زوجته المذكورة منذ ستة اشهر بالتليفون بقوله أنت طالق طالق طالق طالق واقر أنت طالق واقر أنه ينوى ويقصد تطليقة روجته المذكورة طلاقا لا رجعة بعده"

اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مستفتی نے قاضی کے سامنے طلاق نہیں وی ہے ، صرف طلاق کا قرار کیا ہے ، امام ابوصنیفہ ؓ کے نز دیک بھی اگراہ جس میں جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو ، طلاق کا اقرار یا صرف طلاق نامہ پردستخط کرنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ (۲) جطرہ ہو ، مستفتی کو چاہئے کہ وہ التد ہے ڈرتے جبر واکراہ کے طلاق میں جو تفصیل کھی گئی ہے ، مستفتی کو چاہئے کہ وہ التد ہے ڈرتے ہوئے ان پرغور کرے اگر واقعی وہ ان تفضیلات کے مطابق مجبور تھا تو اس کی زوجہ پر طلاق واقع مہیں ہوگی۔



<sup>(</sup>۱) تفصيل كے لئے و يكھے: الفقه على المذاهب الأربعة : ١٨٤/٣٠ - كتاب الطلاق -

<sup>(</sup>٢) حواله سابق۔

# أيك مجلس ميں تين طلاق

غصه کی حالت میں ایک ہی مجلس میں تنین طلاق

موران: - (1721) اگرکوئی مخص چندسال پہلے غصد کی حالت میں بیک وقت تین طلاق دے چکا ہو، اب دونوں بہ خوتی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟

(قاری ایم ایس خان، اکبربغ)

جور (ب: - عام طور پر غصه کی جو کیفیت ہوتی ہے ، اس غصہ میں دی گئی طلاق واقع ہوج تی ہے (ا) اور تین طلاق کے بعد بیوی مکمل طور پر حرام ہوجاتی ہے ، اس لیے اب وہ دونوں بحالت موجودہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتے ، اتفاقی طور پر وہ عورت کسی اور مرد کے نکاح میں گئی اور سوء اتفاقی کہ اس نے بھی طلاق وے دی تو اب وہ دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں آئے ہے۔
آئے ہے۔

 <sup>(</sup>۱) المفقه الإسلامي و أدلته :۳۲۵/۷ محمی.

#### غصه میں جا رمر تنبه طلاق دیے

مو (الن : - {1722} ميں اپنى بيوى كو لينے كے ليے ال كے ميكہ كيا ، ميرى خوش دامن نے بيوى كو بينے سے انكار كرديا ، ميل نے اپنى بيوى كو پينے ہوئے اپنى ميل نے اپنى بيوى كو پكر كر كھنچة ہوئے اپنى ماتھ چينے كو كہا ، ليكن محلّہ كے لوگ جمع ہو گئے ، شى غصہ ميں آ ہے ہے باہر ہو گيا ، ليكن محلّہ كے لوگ جمع ہو گئے ، شى غصہ ميں آ ہے ہے باہر ہو گيا ، ليكن چنا تي ميل نے اپنى بيوى كو چار مرتبہ طلاق دے ديا ، ليكن مرے طلاق دو تو ہوگئى ؟ اگر طلاق پر گئى تو يكون كى طلاق جمى طلاق جمى طلاق جمى علاق جمى جمال تا ہوگ ہوگئى ؟ اگر طلاق پر گئى تو يكون كى طلاق جمى طلاق جمى الله عبر ندكور)

جو (رب: - طلاق غصہ کے اظہار کا طریقہ نہیں ، بلکہ اصلاح کی تد پیر اور آخری چارہ کار
کے طور پر علیحدگی کا سنجیدہ فیصلہ ہے ، اس لیے اس طرح غصہ میں طلاق دے دینا قطعاً نا من سب
اور گناہ ہے ، اگر آپ کی بیوی یا اس کی مال نے رفصتی ہے انکار کیا تو آپ کو اپنے گاؤں یا محلہ کے
علم ء ، سر بر آوردہ لوگ اور خاندان کے بزرگول کے ذریعہ اس مسئلہ کوحل کرنا چاہئے تھا ، پھر اگر
طلاق وینا ہی طے پائے توضیح طریقہ میہ ہے کہ پاکی کی حالت میں لفظ '' کے ذریعہ ایک
طلاق وینا ہی طے پائے توضیح طریقہ میہ ہے کہ پاکی کی حالت میں لفظ '' کو دیو طلاق طلاق
طلاق وینا ہی جاتی ، آپ کو ادادہ نہ ہوتا تو عدت گذر نے دی جاتی ہیں آپ کی بیوی پر تین طلاق
بائن بن جاتی ، بہر حال جوصورت آپ نے دریافت کی ہاس میں آپ کی بیوی پر تین طلاق
واقع ہوگئی ، پر حدیث سے ثابت ہے اور یہی جمہور علاء اہل سنت کی رائے ہے ، (۱) رہ گیا آپ
کی بیوی کا کلمات طلاق کو نہ سنما تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ، جب آپ نے بیوی کی طرف

 <sup>(</sup>۱) "و يسقع طلاق من غضب خلاف الابن القيم و هذا الموافق عندنا" (رد المحتار:۳۳۳/۳،مطلب في طلاق المدهوش) محقي.

غصه کی حالت میں صرف ' طلاق' کے

موڭ: - {1723} ميں نے غصه کی حالت ميں طلاق کهه دیا، تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟

(عظيم الدين ،حويلي بيّم )

جو (رایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ، عدت گزرنے سے پہلے پہلے آپ اسے لوٹا سکتے ہیں ، (۱) لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو آ دمیوں کو گواہ بنا کر کہد دیں کہ ' میں نے اپنی بیوی انصل بیگم کولوٹا لیا'' (۲) بیاس کے ساتھ کوئی ایساعمل کرگزریں جو بیوی ہی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اور جس سے حرمت مصاہرت پیدا ہو جاتی ہے ، عدت گزرجانے کے بعد پھرسے نکاح کرنا ہوگا ، عدت تین جیش ہے۔

كسى نے اپنى بيوى سے كہا كە " تجھے طلاق بائن و ثلاثہ ہے"

مولان: - (1724) ایک فخص نے اپنی زوجہ کو بذریعہ خط طلاق و بدی ، طلاق کے بالغہ ظاس طرح ہے: '' میں آپ کو طلاق و بدی ، طلاق و بیج وقت اس شخص کو طلاق بائنہ و ثلاثہ د بیری ہے'' طلاق و بیجے وقت اس شخص کے ذبین میں بیہ بات تھی کہ اگر بعد میں کچھ مصالحت ہوجائے تو ووا پنی بیوی کو پھر سے قبول کر لے گا ، اور اس کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اس سے بات قطعی ہوجائے گی ، کیا اب وہ شخص بغیر طلالہ کے اپنی بیوی سے رجوع کرسکتا ہے؟ شخص بغیر طلالہ کے اپنی بیوی سے رجوع کرسکتا ہے؟

 <sup>(</sup>۱) "واذاطلق الرجل تطليقه رجعية فله أن يراجعهافي عدتها" (الهداية ۳۹۳/۳)
 (۲) "ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين" (الهداية :۳۹۵/۳)

جمو (گرب: - مذکورہ صورت میں اس شخص کی بیوی پر تنین طلاق واقع ہوجائے گی ،اب وہ مغلظہ ہوگئی حلالہ شرعی کے بغیر مذکور شخص کے لئے حلال نہیں ہوسکتی۔

حلالہ شرق سے مراد ہیہ کہ اس کی عدت گز رجائے تو پھروہ کسی اور مرد سے نکاح کر ہے۔ اوروہ مرداس سے محبت بھی کر ہے پھروہ جب اس کوطلاق دیدے اور عورت کی عدت گز رجائے تواب وہ شوہراول کے لئے حلال ہو سکتی ہے۔

جہاں لفظ صرتے ہو وہاں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ، (۱) اس کیے شخص نہ کور کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ، (۱) اس کیے شخص نہ کور کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا ،'' بائن'' کے لفظ ہے اگر چہ طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوتی ، (۲) لیکن بائن کے بعد '' ثلاثۂ'' کے لفظ ہے بیہ بات واضح ہوگئی کہ طلاق مغلظہ ہی مراد ہے ، اور خود بائن کے لفظ ہیں طلاق مغلظہ کا مفہوم مراد لینے کی گنجائش ہے۔ (۳)

### زبان سے ایک، اور تحریر میں تین طلاق

مون : - (1725) کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ میں نے ایک معاملہ میں غصر کی وجہ سے اپنی ہوی کو طلاق دینا چاہا ورمق می قاضی صاحب سے طلاق نامہ لکھنے کی خواہش کی ، جب طلاق نامہ لکھا جارہا تھا میں چاہے لانے چلا عمرا تھا ، قاضی صاحب نے تحریر میں یوں لکھا '' مسما ۃ فردوں

 <sup>&</sup>quot; فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوغ الطلاق إذ النية عملها في تعيين المبهم ولا
 ابهام فيها " ( بدائم الصنائم :۱۰۱/۳)

<sup>(</sup>٢) "إذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة و الشدة مثل أن يقول "أنت طالق بائن كان بائنا" (الهداية :٣٢٩/٣)

<sup>(</sup>٣) "لمو قبال لها: "أنت طبالق و نبوى الثلث أنه تصح نية الثلث (بدائع الصنائع:١٠٣/٣)، فصل ومنها النية في احدى نوعى الطلاق)

شمین "کو بالمواجه حسب ذیل گوابان سه باره زبانی و تحریری طلاق دے کر بمیشہ کے لئے فارخ کر رہا ہون ، سماة فردوس شمینہ کوطلاق ہے ، طلاق ہے ، طلاق ہے ، طلاق ہے ، طلاق ہے ، البتہ تین طلاق کہا ، میں سہ باره کے معنی سے واقف نہیں تھا ، البتہ تین دفعہ لفظ طلاق کہا ، میں سہ باره کے معنی سے واقف نہیں تھا ، البتہ تین دفعہ لفظ طلاق و کی کراپے بہنوئی "مرعبد العزیز جوالل حدیث بین سے وریافت کیا کہ بیتو تین طلاق کو دیا کہ اس سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے ، انہوں نے جواب ویا کہ اس سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے ، میں مسائل واحکام سے واقف نہیں ہوں ، میں نے سمجھا کہ ایک مسائل واحکام سے واقف نہیں ہوں ، میں نے سمجھا کہ ایک طلاق واقع کرنے کے لئے تین دفعہ لفظ طلاق کھمنا پڑتا ہے ، میں نظر جان کر حلفہ لکھا ہے ، لہذا بتایا جائے کہ کیا میر سے لئے پڑانچہ میں دستی کھا کہ دیا ہے ، کہا میر سے لئے ذور کہ کرک میں ہے ؟ (عبدالش فی ، نگلور) نظر جان کر حلفہ لکھا ہے ، لہذا بتایا جائے کہ کیا میر سے لئے زوج کہ کہ کورہ کولوٹانے کی گنجائش ہے؟ (عبدالش فی ، نگلور)

جور(ب: - ایک مجلس میں اگر تین طلاق دی جائے اور تین کے عدد کی صراحت کردی جائے یاس کی نیٹ بھی تین طلاق دینے کی ہوتو تین طلاق واقع ہوجائے گی الیکن اگر تین دفعہ لفظ طلاق کا استعال کرے ، اور یہ بھتا ہو کہ اس سے ایک بنی طلاق واقع ہوتی ہے اور واقعت اس کی نیت ایک بی طلاق واقع کرنے کی ہوتو الی صورت میں اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگ: " رجل قال لإمر أنه: انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق ، فقال عنیت بالا ولی الطلاق و بالثانیة و الشالثة افها مهما صدق دیانة و فی القضاء طلقت ثلثا کذا فی فتاوی قاضی خان "(۱)

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية: ۱/۳۵۹-۳۵۵\_

#### ڈرانے کے لیے طلاق ، طلاق ، طلاق کہنا

مون: (1726) میری اپنی بیوی ئزاع بیدا ہو گیا ، میں نے غصہ کی حالت میں اس کو کہا. '' طلاق ، طلاق ، طلاق''——اس سے میر المقصود صرف ڈرانا تھا ، بتایا جائے کہ ایسی صورت میں میری بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اوراگر طلاق واقع ہوئی تو کتنی؟

(محرغوث ولدمحدمنيراندين صاحب مجبوب هر)

جو (رب: - ندکورہ بالاصورت میں چونکہ تا کید کامعنی مراد لینے کی مخبائش ہے، اس لئے جی میں دون دارالعلوم دیو بند کے دارالافتاء نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک طلاق رجعی واقع ہوئی، عدت یعنی حیف کے درمیان اپنی ہوی کولوٹا سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو زوجین کا باہمی رضامندی سے بنئے مہر کے ساتھ از سرنو کاح ہوسکتا ہے۔

### بتا كيد تنين طلاقيس

موڭ: - {1727} محمود حسين صاحب نے اپني بيوى عصين احمدی کوغصه کی حالت بیس طلاق ديدی اور طلاق کے اللہ خلاق کے اللہ خلاق مرح کہے: '' بیس نہیں رکھتا ہوں ،اسکو چھوڑ دیتا ہوں ،اسکو چھوڑ دیتا ہوں ،طلاق ،طل

ی طلاق واقع ہوگے؟ اور کیااس کے لئے اپنی بیوی کولوٹانے کی گنجائش ہوگی؟ واصح ہو کہ یہ جملہ کہنے کے بعد بھی زوجین ڈیڑھ ماہ تک ایک ساتھ رہے اور ان کے درمیان میاں بیوی کے تعلقات مجھی ہے۔فقط (حفیفدالنساء۔مہدی پیٹم ،حیدرآ یاد) طلاق دینامقصود تھااورصرف تا کید کے لئے تنین یا رلفظ طلاق استنعال کیا تو صرف ایک طلاق رجتی ہوئی ، (۱) عدت کے درمیان اگر مرداس عورت کولو ٹالے تو ہوئز ہے ، چونکہ اس واقعہ کے بعد بھی زوجین دو ماہ تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور صحبت بھی کرچکا ہے ،اس کئے پیخودر جعت ہے،اب دونوں کا رشتہ از دواجی باقی ہے(۲)البیتہ اگر آئندہ دوطلہ قیس بھی دیدیں تو طلاق مغلظ ہوجائے گی اور بغیرحلالہ کے وہ شوہر کے لئے حلال نہ ہو سکے گ۔ ره گئے'' میں نہیں رکھتا ہوں'' ،'' اس کوجھوڑ دیتا ہوں'' تو حیدر آبا دہیں بینجبیرعمو ما عزم وارادہ کے طور براختیار کی جاتی ہے ، بعنی پہلے اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے گا ، پھراینے ارادہ کے مطابق طلاق دیدی ،اگران الفاظ سے بھی طلاق دینے ہی کا ارادہ ہو، تو طلاق یائن واقع ہوجائے گی ، اور تین بارطلاق کی تکرار سے واضح ہوا کہ اس کی نبیت بائن ے '' بائن كبرى'' يعنى طلاق مغلظه كى ہے ؛ لهذا اليي صورت ميں تينوں طلاقيں واقع ہوجا کیں گی۔واللہ اعلم۔

 <sup>(</sup>۱) "كرر لفظ الطلاق وقع الكل وان نوى التاكيد دين " (الدر المختار على هامش رد:۳۲۰/۲)

 <sup>&</sup>quot;كساتثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل وهو الوطء واللمس عن الشهوة"
 (الفتارى الهندية: ۱/۳۲۹)

#### تین طلاقول کے بعدر جعت

موڭ: - {1728} يوى كے متنل انكار اور اين ضد منوانے کی وجہ سے شوہر نے تمن بارایک ہی مجلس میں طلاق ویدیا ،کیاوہ واقع ہوگئی؟ پھرکسی دوسرے مفتی صاحب کے فتو می پر رجوع کرلیا گیا اورایک لژکی تولید ہوئی ، کیا بیلژ کی حلال ہوئی یاحرام؟ بیدووہارہ ملاقات اگرزناکے برابر ہےتو شریعت میں اسے میاں بیوی کی کیا سز امقرر ہے؟ پھراس لڑکی کو کیا مال کے یاس رکھ کراس کی برورش کا انظام کیا جاسکتا ہے یا باپ اینے یوس رکھ لے؟ بیوی کو کیا ایس صورت میں تفقہ ملے گا؟ اور مہر اداکردی جانا جاہے؟ شوہر کی طرف سے جوز بور اور کیڑے ڈیلے گئے ہیں وہ واپس لے لیے جا کمیں یا لوٹا دیا جائے اور ساتھ میں جوڑے کی جورقم لے کر کیڑے بنائے گئے اورشو ہر کی طرف ہے جوز بور بیوی کو ڈالے گئے تھے وہ سب عورت کے باس ہیں ، پھرالسی صورت میں مزید جوڑے کی رقم (سيدمثين احمه) لوثا تايز كا؟

جو (رب: - ۱) ایک مجلس کی نین طلاقیں بھی واقع ہوجاتی ہیں ، مختلف احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے، تفصیل کے لیے سنن بیہ قی (۱) ملاحظہ کی جاسکتی ہے اور اس پرائمہ

ار بعداور - چندافراد کوچھوڑ کر - تمام امت اور صحبہ کا تفاق ہے۔ (۱)

جب اس نے مفتی صاحب کے فتو کی کی بنیاد پر رجوع کرلیا تو مرد وعورت کا تعلق وطی بالشبہ کے درجہ میں ہوا ، اور شبہ میں کو اپنی بیوی بجھ کر صحبت کر لی جائے تو اس سے پیدا ہونے والے بچدکانسب تا بت ہوتا ہے ، لہذا ہے بچدا ہی مرد کا سمجھا جائے گا۔

"" چوں کہ بیتعلق نکاح فاسد کی بناء پر یا کم سے کم وطی بالشبہ کے طور پر قائم ہوا ہے ، اس لیے زنا کی حد جار کی نہیں ہوگی: " و إذا قسال و ظند نت اُنھا تحل لی ، لا يحد " (۲) اور يوں بھی حد اسلامی حکومت میں جاری ہوتی ہے ، — ایسے شخص کو چاہئے کہ آئندہ اس عورت کے ساتھ میاں بیوی کے تعلق سے احتر از کرے ، اور اللہ تعالیٰ کے در بار میں تا ئب ہو۔ عورت کے ساتھ میاں بیوی کے تعلق سے احتر از کرے ، اور اللہ تعالیٰ کے در بار میں تا ئب ہو۔ عبی میں کی عورت سے صحبت کر لی جائے تو اس کے مہر کے بدقد ررقم واجب ہوتی ہے جس کو گئی میں سے میں ، مرد کو چاہئے کہ اتنی قم اسے ادا کرے ، اور اگر پہلے کا مہر ادا نہ کیا ہوتو وہ بھی ادا کرے ، اور اگر پہلے کا مہر ادا نہ کیا ہوتو وہ بھی ادا کر یا ہوگی ، نیز جب تک وہ اس کر کی برورش کرتی رہے گی اجرت پر ورش کی بھی حتی دار ہوگی۔ کرنا ہوگی ، نیز جب تک وہ اس کرنا ہوگی ، نیز جب تک وہ اس کری برورش کرتی رہے گی اجرت پر ورش کی بھی حتی دار ہوگی۔

۵) نکاح کے وقت شوہر نے جوزیورات اور کپڑے بیوی کو دیئے تتے وہ ہہہ ہے اور بیوی اس کی ما لک ہے،اس طرح از دوائی زندگی کے درمیان شوہر نے بیوی کو جو پچھے دیا ہووہ بھی ہہہہےاور نا قابل واپسی :

"و إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في الهبة و إن انقطع النكاح بينهما" (٣) مردكوا كرائي سرال كي طرف كري مطالبداور دبا و ك بغيركو كي چيز على موتو

 <sup>(</sup>۱) الفقه الإسلامي وأدلته : ۱/۳۹۱ محتى ...

<sup>(</sup>٢) الهدالة :٣٢٣/٢

<sup>(</sup>٣) - الفتاري الهندية :٣٨٦/٢

سرب الفتاوی، پانج ال حد و موسود و موس



# طلاق مشروط

### مشروط طلاق سے رجوع

مو (النه: - (1729) شوہر نے بیوی ہے کہا کہ '' فلال کام کیاتو طلاق'' کیکن پھر بات واپس لے لی تو کیا طلاق واقع ہوگئی اور اس کوشرط واپس لینے کا اختیار ہے؟ (حافظ محرقر الدین ، تنالی)

جو (رب: - اگرمشروط طلاق دی ہے تو عام حالات میں اس سے رجوع ممکن نہیں (۱) جب بھی وہ عورت کام کرے گی طلاق واقع ہوجائے گی ، بیہ جملہ کہ ' فلال کام کیا تو طلاق' تو کام کرنے کے بعد ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی ، جس کے بعد شوہر کے لیے رجوع کرنے کی مختیائش رہتی ہے ،اس کے بعد اگر پھراس کام کوکر لیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ،اور بیمشر وط طلاق باش رہتی ہے ،اس کے بعد اگر پھراس کام کوکر لیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ،اور بیمشر وط طلاق بے اثر ہوجائے گی ، ہاں اگر ایسا ہوا کہ بیہ جملہ کہنے کے بعد پھر طلاق بائن دیدی اور عدت گز رنے کے بعد عورت نے وہ کام کر لیا تو وہ مشر وط طلاق واقع نہ ہوگی ،اس سے اس صورت میں فائدہ

<sup>(</sup>۱) "فحيث كان يمينا من جانب الزوج والمولى إمتنع الرجوع" (رد المحتار: ۱۱/۱۱)

اٹھایا جاسکتا ہے، جبکہ مرد نے شرط پر تنمن طلاق دیدی ، اب طلاق مغلظہ سے بیچنے کے لیے عورت والمحال مغلظہ سے بیچنے کے لیے عورت والمحال کی طلاق بائن دے دے بھر عدت گزرنے کے بعد عورت وہ کام کرلے اس طرح پہلی والمحالات بائر ہوج نے گی اور زوجین نئے مہر ونکاح کے ساتھ باہمی رضا مندی سے اپنی زندگی و بسر کرسکیں گے:

ایسر کرسکیں گے:

فإن وحد الشرط في الملك طلقت وانحلت وإلالاوانحلت "(1)

طلاق مشروط

مون :- (1730) زید نے ایک خط میں اپنی بیوی کو لکھا ہے کہ ''تم مجھے لکھدو کہتم کومیر اگھر اور میں پسندنیوں ، میں تم کو پہلی اور ایک طلاق و تا ہوں'' زوجہ نے جواب میں خطاکھا جس میں '' اس کے گھر اور شو ہر کو پسند کر لیا'' ، تو کیا زوجہ پر طلاق واقع ہوگئ؟ (اور ایس فعاحی ، مہاراششر)

جو (رب: - صورت مسئولہ میں زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی ،اگر ہیوی بیلکھ دیتی کہ مجھے تم اور تمہارے گھریسندنہیں ہے ،تو طلاق واقع ہوجاتی ،گرچوں کہ اس نے ایسانہیں کیا ،اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

> "إن قال لها إن كنت تحبينى أو تبغضينى فأنت طالق، فقالت إني أحبك أو أبغضك وقع الطلاق "(٢)

كنز الدقائق ش: ۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية :٢٠٥/١.

# "میری مال کے گھر،ان کے جنازہ میں شرکت کی تو طلاق"

سون :- {1731} آئ سے تیں سال قبل زید کواس کی مال نے اپنے مکان سے نکال دیا تھا، اب وہ علیحہ ہ مکان میں رہتا ہے، زید سات بچے کا ب ہے ، اور اپنی بیوی ہے شدید محبت رکھتا ہے، دی سال قبل اپنی بیوی کی کسی ناخوش گوار بات پرغصہ میں ہے کہدویا کہ 'اگراس کی ساس یعنی زید کے مال کے گھر اس کی موت پر شرکت کی تو اس پر طلاق 'اب صورت کھر اس کی موت پر شرکت کی تو اس پر طلاق 'اب صورت حال ہیہ ہے کہ زید کی مال اپنا گھر چھوڑ کر بھی زید کے گھر بھی دوسرے بھائی بہن کے گھر رہتی ہے ، آئ کل وہ بھار ہے، وقت آئے کو قریب ہے، فی الوقت وہ زید کی بہن کے گھر میں وقت آئے کو قریب ہے، فی الوقت وہ زید کی بہن کے گھر میں ہی ہوئی رہتی ہے، انتقال ہوجائے ، یازید کے گھر جہال اس کی بیوی بھی رہتی ہے، انتقال ہوجائے ، یازید کے گھر جہال اس کی بیوی بھی رہتی مال کا انتقال ہواور زید کی بیوی نے گھر جہال اس کی بیوی بھی رہتی مال کا انتقال ہواور زید کی بیوی نے گھر جہال اس کی بیوی بھی میں اس کی مال کا انتقال ہواور زید کی بیوی نے شرکت کی تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی؟ (میر کھر میتار، حافظ بایو گھر)

مجوراب: - زید کے جملہ سے بظاہرایا لگتاہے کہ زید نے بیفقرہ اس مکان سے متعلق کہا ہے جس میں اس وقت اس کی مال مقیم تھی ، اور جس سے اس نے زید کو تکال دیا تھا ، اگر بہی مراو رہی تو زید کے بیا اس کے بھائی بہنوں کے گھر میں وفات پانے کی صورت میں زید کی بیوی کا متو فید کوشل وغیرہ دینے میں کی بہتوں کہ طلاق اس خاص مکان کے ساتھ مشر وط ہے۔ اور اگر یہ مقصود تھا کہ زید کی والدہ جس گھر میں بھی سکونت پذیر ہو وہاں زید کی بیوی کی شرکت پر طلاق واقع ہو جائے ، تو الی صورت میں زید کی بیوی کوچ ہے کہ انقال کے بعد شسل کھن وغیرہ میں شرکت پر طلاق واقع ہو جائے ، تو الی صورت میں زید کی بیوی کوچ ہے کہ انقال کے بعد شسل کھن وغیرہ میں شرکت پر طلاق واقع ہو جائے ، تو الی صورت میں زید کی بیوی کوچ ہے کہ انقال کے بعد شسل کھن وغیرہ میں شرکت کے لئے بہی مطلب ہوسکتا

ہے، نقتہاء کے یہاں اس کی صراحت موجود ہے کہ فلان شخص کے گھر سے وہ گھر بھی مراد ہے جو اس کی ملکیت میں ہواور وہ گھر بھی جس کوانہوں نے کراہیہ پر حاصل کیا ہواور وہ گھر بھی جس میں پیلورعاریت قیام پذیر ہو، فناوی قاضی خان میں ہے:

> "لوحلف: "لايدخل بيتالفلان "فدخل بيتا و فلان به ساكن بإجارة أو إعارة كان حانثا"(۱)

اگرزید کی بیوی عنسل و گفن دینے میں شریک ہوتو اس پرایک طلاق رجعی واقع ہوگ۔ طلاق رجعی کا تھم میہ ہے کہ اگر عدت کے اندراندرزیدا پنی بیوی کولوٹالے تو اس کا نکاح ہاتی رہے گا، البتہ آئندہ زید کو دو ہی طلاق کا حق باتی رہے گا اوراگر اس نے بعد میں دوطلاق دی تو وہ زید پر ممل طور برحرام ہوجائے گ۔

یہ آ پ کے سوال کا جواب ہے، کیکن یا در کھئے کہ ایسی بات کی شم کھالینا یا الی صورت
پیدا کرلینا کہ آ دمی کسی نیکی یا خیر کے کام سے محروم ہوجائے ، نہایت نا من سب عمل ہے اور
قرآن وحدیث میں اس ہے منع کیا گیا ہے، (۲) ماں باپ کی خدمت اوران کے ساتھ حسن
سلوک ہر حال میں واجب ہے، یہاں تک کہ آپ وہ شانے فر مایا کہ اگر دوظلم بھی کریں تب بھی
ان کے ساتھ حسن سلوک ہی روار کھا جائے ، (۳) اس لئے ندا کی مشر وط طلاق و بنا درست
ہے اور نہ یہ بات مناسب ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا انتقامی جذبہ رکھا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) فتاوی قاضی خان:۲۸/۲ــ

<sup>(</sup>٢) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي الله عن الله الله الله الله عنها عن النبي الله عن من من من الله و من مدر أن يعصيه فلا يعصه " (صحيح البحاري ٢: ٩٩١، باب النذر في الطاعة ) من مدر أن يعصيه فلا يعصه " (صحيح البحاري ٢: ٩٩١، باب النذر في الطاعة ) من من الله النبي ا

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح : ص: ١٩٥٤ مديث تمبر ١٩٩٨ محتى -

# تفويض طلاق

معامره كي تحت تفويض طلاق اورنفقه كاحكم

مو (الف) - (1732) حسب ذیل سوالات کے جوابات شرق اور قانونی دونوں حیثیت سے تحریری طور پر دئے جائیں۔ (الف) لڑکی کو شاوی کے بعد کسی معاہدہ کے تحت طلاق تفویض کیا جاسکتا ہے؟

ب مندرجہ بالاصورت میں اگراڑی کی جانب سے عدالت میں رجوع ہوں اور قریقین میں سے کوئی بھی اس کا مطالبہ نہ کرے اور آیک مدت کے بعد مصالحت کے ذریعہ مقدمہ اٹھالیا جائے ، تو ایس صورت میں علیحدگی شرعی اور قانونی حیثیت سے جائز ہے؟

(ج) دس سال کے عرصہ ہے میاں بیوی بحثیت ملا قاتی رہے۔ رہتے ہیں اور اب چندون سے خاموثی اختیار کی گئی ہے ، تو ایسی صورت میں رفتہ از دوائی برقر ارہے یا جیس ہے؟

(د) فریقین میں سے کس نے بھی علیحد گی کے لفظ کا اظہار قانونی اور شرکی حیثیت سے نہیں کیا ،الی صورت میں بوی نفقہ کی حق دار ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ ان سوالات کے جواہات تحریری طور بردئے جا کمیں گے۔

جو (ب:- (الف) شادی کے بعدمعامدہ کے تحت تفویض طلاق کیا جاسکتا ہے:

" و إن قبالها طبلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده " (١)

(ب) اس کامدارمعابدہ اور تفویض طلاق کی شرط پر ہے،اس لئے اس کی وضاحت کے

بعداس كاجواب دياجا سكتاب

(ج) اگرطلاق دیدی ہو، یاعورت کومعاہدہ کی شرط کے مطابق خود پرطلاق واقع کرنے کاحق حاصل ہو،اس نے طلاق واقع کر دی ہو،تو ملاقتیں رشتہ نکاح کو برقر ارنہیں رکھ سکیں گی ،اگر طلاق نہیں دی تھی تو سچھ دنوں سے یا طویل عرصہ سے خاموثی اور بے تعلق کی وجہ سے از دواجی رشتہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہاتی رہے گا۔(۲)

(و) اگرطلاق یا تفریق کے ذریعہ عین کہ کا حاصل کے بغیر ہی شوہر نے نفقہ ادانہ کیا ہوتو اول تو شوہر پرگز رہے ہوئے دنوں کا نفقہ اس وفت واجب ہوگا، جب کہ قاضی نے پہلے سے نفقہ مقرر کیا ہو، یا باہمی معاہرہ کے ذریعہ نفقہ کی مقدار طے پائی ہو، دوسر سے اس وفت کہ بیوی ٹاشزہ اور نافر مان نہ ہو،اگر ناشزہ ہوتو شوہر براس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا:

"وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج لها وطالبته

الهداية :۲۸۱/۳ كتاب الطلاق -

<sup>(</sup>٢) "ولوقال اختارى مقالت أنا اختارنفسي طلق" (الهداية ٣٤٤/٢)

بذلك فلا شئ لها إلا أن يكون القاضى فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضى لها النفقة ما مضى ، لأن النفقة صلة بعوض عندنا ما مر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بقضاء "())

" وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله "(٢)

''میرےاورتمہارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہےگا''

مون :- { 1733 } میرے اور میرے شوہر کے درمیان از دواجی تعلقات چند خاتی وجوہات کے بناء پر ناخوش کوار سے ، مؤرخہ سمجر ۱۹۸۳ء کوانہوں نے چند شرائط پر بنی حسب ذیل دستخط شدہ تحریر میرے دوالہ کی تھی:

مسب ذیل دستخط شدہ تحریر میرے دوالہ کی تھی:

مساول میں انسال کے مکان پر بھی نہیں آؤں گا ، بچوں سے اسکول میں ال ایا کروں گا ، بچوں کے کھانے مینے کا خرج سے اسکول میں ال ایا کروں گا ، بچوں کے کھانے مینے کا خرج

سے اسول بین لیا حرول کا ، بچول نے کھانے ہیے کا حری اور ان کی تمام ضروریات کی ساری ذمہ داری جھ پر رہے گی ، میں ان لوگوں کو حسب معمول مہینہ کا خرج ہرمہینہ پابندی کے ساتھ دی تاریخ کو دے دیا کروں گا ، اور میری بیوی کی تمام ضروریات کی ذمہ داری جھ پر ہوگی ، اگراس شرط کو میں نے تو ڈا اور افضل کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میرے اور

افضل کے درمیان کوئی رشتہ باتی نہیں رہےگا ،اس مورت میں

<sup>(</sup>۱) الهدالة: ۲/۳۰۰ (۱)

<sup>(</sup>r) الهداية :۳۸/r

میں افضل کو بیر حق ویتا ہوں کہ ' وہ طلاق حاصل کرے اور میں بغیر کسی رکاوٹ کے طلاق دے دوں گا'' بیسب کچھ میں اپنی مرضی سے بغیر کسی و ہاؤ کے لکھ رہا ہوں اور بیر حق افضل کو نتقل کر رہا ہوں۔ مرضی ہے بغیر کسی و ہاؤ کے لکھ رہا ہوں اور بیر حق افضل کو نتقل کر رہا ہوں۔

(دستخطاح معلی خال)

مؤرند ۱/۸ کو برکومیرے شوہر نے محولہ بالاتحریری شرا کط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے مکان میں داخل ہو کر مجھے سے نازیا گفتگواور بحث وتکرار کہا۔

آیاشرا نطانوٹ جانے کی وجہ سے مجھ پرطلاق واقع ہوگئ اور میں ازروئے تشرع احمد علی خال کے نکاح سے خارج ہوکر آزاد ہوگئ ہوں؟ اگر طلاق واقع ہوگئ ہے تو کوئی طلاق واقع ہوئی؟ نہ کورہ ہوناتح ریس مجھے طلاق حاصل کرنے کاحق دیا میں ہوئی؟ نہ کورہ ہوناتح میں استعمال کر کے علیحہ وہ ہوسکتی ہوں؟ ہے تو کیااس حق کو میں استعمال کر کے علیحہ وہ ہوسکتی ہوں؟

(افضل بيكم، ايدوكيٺ، كنگ كوهي)

جو (رب: - "میرے اور افضل کے درمیان کوئی رشتہ باتی نہیں رہے گا" طلاق کے لئے مرتے نہیں ہے اور اس سے ای وقت طلاق واقع ہوگی جب احمد علی خال کی نبیت طلاق کی رہی ہو، فقد حنفی کی مشہور کتاب" فتاوی عالمگیری" میں ہے:

" لو قبال لانكاح بينى و بينك ، أو قال لم يبق بينى وبيبك نكاح ، يقع الطلاق إذا نوى " (۱) اگرطلاق كى نيت نه موتوطلاق واقع نہيں ہوگى ،اگران كواعتراف ہوكہ طلاق و يزامقصود تھ

<sup>(</sup>I) الهداية:r/r/\_

تواس لفظ ہے ایک طلاق بائن ہوگی ،اوراگر تین کی نیت ہوتو تینوں طلاق واقع ہوجا کیں گی (1) بیفقرہ'' اس صورت میں میں افضل کو بیت و بتا ہوں کہ وہ طلاق حاصل کرے اور میں بغیر کسی رکاوٹ کے طلاق وے دول گا'' تفویض طلاق نہیں ہے کہ آپ کو طلاق واقع کرنے کا حق حاصل ہوجائے، بلکہ پیمخض طلاق دینے کا وعدہ ہے۔



 <sup>(</sup>۱) "وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة و إن نوى ثلاثا
 كان ثلاثا" (الهداية :۳۵۳/۳) محتى ـ

# خلع کے احکام

#### لفظ 'خلع '' سے خلع کے بعد تجد بدنکاح

مو (ایم مولی: - {1734}" شن کی شادی "کی سے ہوئی ،
تقریبا ایک سال میں "شن نے خلع لیا ، اب" کی "اپنی
غلطی پر نادم ہوکر" شن کے ساتھ زندگی گزار نے کا آرز ومند
ہے ، خلع کو تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے ، کیا اب ان دونوں کا
ایک دوسرے کے ساتھ از دواجی رشتہ میں منسلک ہونا ممکن
ہے؟

جو (رب: - اگر میاں ہوی کے درمیان علاحدگی میں صرف خلع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شوہر کی نیت اس لفظ کو کہتے یا قبول کرتے ہوئے محض علاحدگی یا ایک طلاق کی تھی ، تو بیوی پر ایک طلاق ہا اور شخ ہوگے میا تھے دو بارہ از دواجی رشتہ میں نسلک ایک طلاق ہا تو ہوگی ، اور اگر خلع میں تین طلاق کی نیت کی تھی ، تو پھر عورت پر طلاق مخلط واقع ہوگئی ، اور اگر خلع میں تین طلاق کی نیت کی تھی ، تو پھر عورت پر طلاق مخلط واقع ہوگئی ، اور وہ شو ہر کے لئے ممل طور پر حرام ہے ، ہاں! اگر ا تفاق سے اس کا کسی مرد سے نکاح ہو

اورسوءا تفاق کہاس نے بھی طلاق دے دی تو اب عدت گزرنے کے بعد پہلے شوہرے اس کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے:

" و الخلع من الكنايات ... ويقع به تطليقة بالنه الكنايات ... ويقع به تطليقة بالنه إلاإن نوى ثلثا فتكون ثلثا" (۱) بائنة إلاإن نوى ثلثا فتكون ثلثا" (۱) بهتر م كرآپ كم أن مفتى سے بالمشافد جوع كري ، اور ضلع كى تحريرا ورا كرتح ير نه بوتواس وقت كالفاظ بتا كرجواب حاصل كريس \_

#### خلع کے بعددوبارہ نکاح

مولان: - {1735} ميرى حجوثى بهن كانتين سال قبل خلع ہوا تھا ، اس نے كوكى دوسرا نكاح نہيں كيا اور ان كے شوہر نے بھى كوكى دوسرا نكاح نہيں كيا ، اب وہ دونوں از دوا جى زندگى سے خسلك ہونا چاہتے ہیں \_ كيا شرعااس كى تنجائش ہے؟ سے خسلك ہونا چاہتے ہیں \_ كياشر عااس كى تنجائش ہے؟

جو (اب: - اگرخلع نامه میں صرف ضلع کالفظ استعمال ہوا ہے یا طلاق بائن کالفظ اور نیت مطلق طلاق وی گئی اور دیت کے مطلق طلاق دیے یا صرف ایک طلاق دینے کی تھی ، تو دوبارہ نکاح کی گنجائش ہے ، اگر ضلع نامه میں تنین بارطلاق کا ذکر تھا ، تو اب نکاح کی گنجائش نہیں ، مناسب ہوگا کہ آپ کسی دار الا فرآء ہے رجوع ہوکر خلع نامہ کی تحریرہ کھا کیں اور تحریرہ کھے کر جورائے دی جائے اس پڑمل کریں۔

#### خلع میںمہروایس لے لینا

مول :- (1736) سیدہ جمید کا نکاح حسن بن صالح سے ہوا، شوہر نے دس ہزار روپے اور دو دیتار سرخ مہر مجل

(۱) - رد المحتار :۹۲/۵

زیورات کی شکل میں ادا کردیا ہے ، شادی کے چند سال بعد دونوں کی زندگی میں چندوجو ہات سے تلخیاں پیدا ہو گئیں ،اب عورت کی طور پر شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ،اس لئے اس نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا ،لیکن شوہر طلاق و بیتا نہیں چاہتا ،اب وہ ضلع چاہتی ہے ، تو کیا ضلع کی صورت میں شوہر مہر کی دی ہوئی رقم حاصل کرسکتا ہے؟

(شريف النساء، مانصاحب ثينك)

جو (گرب: - خلع شریعت میں اس بات کو کہتے ہیں کہ بیوی شو ہر کو کہتے ہوں کہ بیوی شو ہر کو کہتے ہوں کہ بیا شو ہر کا ادا کیا ہوا مہر واپس کر کے شو ہر سے علا حدگی حاصل کر لے، رسول اللہ بھٹی کی خدمت میں خلع کا ایک معاملہ آیا ، تو آپ بھٹا نے عورت کو یہی تھم دیا کہ وہ شو ہر کا ادا کیا ہوا مہر اس کو واپس کر د ہے ، (۱) اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ شو ہر ضلع کے عوض کے طور پر عورت کو دیا ہوا مہر واپس لے لے والنداعلم

#### ايك طرفه طع كااعلان

مجور (ر): - خلع بیہ کہ بیوی شوم رکو پھے دے کریا اپنا کوئی مالی حق معاف کر کے طلاق دینے پر آمادہ کر لے ، (۲) عورت مااس کا والدیکطرف اعلان کر دیے تو اس سے میاں بیوی میں علاحد گی نیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) و يَحْتَ صحيح البخاري؛ صديث مُبر: ٥٢٤٣، بأب الخلع و كيف الطلاق فيه- صحيح

<sup>(</sup>r) الدر المختار على هامش رد المحتار :٨٣/٥-كش\_

شوہر کی عدم موجود گی میں ضلع

مو (ان: - (1738) محرفین کی شادی آج سے تقریب

پانچ سال پہلے ہوئی تھی ،ادھردوسال کے عرصہ سے انہوں نے

بیوی کو یا لکل چھوڑ رکھا ہے ، دوسری شادی کرنی ہے ، پہلی بیوی

کو نہ تو نال نفقہ دیتا ہے ، اور نہ اس کے پاس آتا ہے ، ان

طالات میں پہلی بیوی کی خواہش یہ ہے کہ ہم ضع کر الیس ، کی

موہر کی عدم موجود گی میں ضلع ہوسکتا ہے؟

(محرفیل سید علی ، چبوڑ ہ ،حیدر آباد)

جو (رب: - ضلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ (۱) البتہ اگر شوہر نے ظلم کیا ہواورظلم اس درجہ کا ہو کہ اس کی وجہ ہے فقہ ء نے تفریق کی اجازت دی ہو، تو دار القصناء امارت ملت اسلامیہ، آئد هرا پر دلیش، پنجہ شاہ ، حیدر آباد میں درخواست بابت نسخ نکاح دے، پھر جب قاضی شریعت تحقیق کے بعد نکاح نسخ کردے ، تو وہ دوسرا نکاح کرنے کی مجاز ہوگی ۔ (۲) اور اے اپنے موجودہ شوہرے خلاصی حاصل ہو سکے گی۔

 <sup>(</sup>۱) "لا ولاية لأحدهما في الزام صاحب بدون رضاء" ( تبيين الحقائق المراء)

<sup>(</sup>۲) "ویتعدیه آی الزوج علی الزوجة بضرب بغیر موجب شرعی ... و ثبت بدینة آو اقداد ... (ولها التطلیق) بالتعدی اذا ثبت " (الشرح الصغیر ۵۱۲/۳۵) یمسئلد امام با بک کے مسئلہ کے مطابق ہے ، امام ابوضیقہ کے یہاں شوہر کی زیادتی کے بناء پر قاضی کے یہاں مقدمددائر کر عتی ہے ، اور قاضی الی صورت میں شوہر کی مناسب سرزنش کرے گا ، اس کی وجہ ہے وورت کو طلاق کے مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے ، مندوستان میں چونکہ نظام عدل مسلمانوں کے پاس نہیں ہے ، اور ان کے پاس الی قوت نہیں ہے ، جوا سے لوگوں کی جسمانی سرزنش کر سکے ، اس لئے پاس مسئلہ میں مالکہ کی دائے اختیار کی جائے۔ (جدید نقیمی مسائل : ۱۵۳/۳)

# خلع سے پہلے ک

مور الله: - {1739} زیدائی بیوی ہندہ ہے کے دوری پر ملازمت کررہ ہے ،کی وجہ سے ہندہ زید سے ضلع لیا جائی ملازمت کررہ ہے ،کی وجہ سے ہندہ زید سے ضلع لیا جائی ہے ،اس غرض سے دہ جماعت والوں کے باس ضلع کے لئے ورخواست بھی دے چکی ہے ، جماعت والوں نے زید کو وہاں سے بلوایا اب اگر زید کے جماعت والوں کے پاس جانے سے بلوایا اب اگر زید کے جماعت والوں کے پاس جانے سے پہلے یا عین فیصلہ کے وقت اگر ہندہ اپنے آپ کو زید کے شاح میں برقر اررکھنا چا ہے اور ضلع کی درخواست کو واپس لے لئے کی ہندہ زید کے نکاح میں باتی رہے گر؟ (فیروزاحمہ)

جمو (رب: - ہندہ خلع کی درخواست واپس لے سکتی ہے، جب تک زید طلاق نہ دے اس کی زوجیت میں باقی رہے گی۔

#### خلع میں ایک طلاق دیدی

مون :- (1740) ہندہ نے اپ شوہر سے ضلع طلب کی ،شوہر نے ضلع کرتے ہوئے ایک طلاق دیدی اب ہندہ چاہتی ہوئے ایک طلاق دیدی اب ہندہ چاہتی ہے کہ اپ شوہر سے از دواجی تعلقات پھر سے قائم کرے ، اس صورت میں ہندہ شرعا کیا طریق کارافتیار کرے ؟ تا کہ شوہر کے ساتھ پھر سے از دواجی زندگ گزارے۔ (محم صلاح الدین قاضی ،کوئلہ ،کریم گر، ریالی)

جو (گرب: - شریعت میں ضلع مال لے کریا مہر دغیرہ معاف کر کے طلاق دینے کو کہتے ہیں ، اس طرح اگر ایک طلاق دی جائے تو وہ ایک طلاق بائن کہلائے گی ، طلاق بائن کے بعد اگر پھر وی مردوعورت ایک ساتھ از دوا جی زندگی بسر کرنا جا ہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔البتہ نے مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔(1)

تحريري خلع

مون: - {1741} بیوی نے آپسی رنجش کی بناء پر عدالت میں انجی عدالت میں خلع کا درخواست دائر کر دیا ، عدالت میں انجی کاروائی جاری ہی تھی کہ پنچایت نے دونوں کے درمیان خلع کرادی اورتج ری شکل میں زن وشو ہر وگواہان کے وستخط وغیرہ کرا لئے گئے ، یہ سب کاروائی ہوجانے کے بعدائر کی نے عدالت کا دروازہ کھنگھٹایا اور وہاں بیان دیا کہ اس سے خلع جیز اکرایا گیا ہے ، صورت مسئولہ میں خلع ہوایا نہیں اور وہ عورت کرایا گیا ہے ، صورت مسئولہ میں خلع ہوایا نہیں اور وہ عورت اس عورت نے اس بخیایت میں اپنچ تی مہر وغیرہ معانی کردیا تھا۔

جو (رب: - طلاق اورمبری معافی کے لئے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لکھ وینا بھی کافی ہے اوراس مضمون کی لکھی ہوئی تحریر پراس کو جانتے ہوئے دستخط کر دیئے کی وجہ سے ضع ہوجا تا ہے، لہذاصورت ڈرکورہ میں خلع ہوگیا ہے، اوراب وہ دونوں ایک دوسرے کے زن وشو ہر باتی ندر ہے۔ سے یہاں اس بات کی وضاحت کردینی مناسب ہے کہ شریعت میں جبر واکراہ سے مرادایی حالت ہے کہ کی مہلت کے بغیر کوئی شخص خوداس کو یااس کی اولا دکو ہلاک کر دیئے پر

 <sup>(</sup>۱) "ان طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا"
 (الفتاوى الهندية: ١/٩٩٥)"أما الطلاق على المال فأحكامه كالخلع" (بدائع الصنائع: ١٥٢/٣)

آمادہ ہو،اس حالت میں جوتح ریکھی جائے گی وہ جبر واکراہ کی تحریب بھی جائے گی ،ایسی صورت میں گئی ہوئی دوسری چیز ول کے مطاوہ خو دطلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے ،صورت مسئولہ میں ایسے جبر واکراہ کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے ،س لئے اس کا اعتبار نہیں ہوگا ،اب اگر وہ دونوں جبر واکراہ کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے ،س لئے اس کا اعتبار نہیں ہوگا ،اب اگر وہ دونوں فراتی ایس اور خلع کے وقت تین سے کم طلاق دی ہوتو از سرنو فراتی کے ماریک کرنے مرد کھتے ہیں۔(۱)

#### خلع میں لفظ ' طلاق ' کے بعد تجد بدنکاح

موڭ: - {1742} كيا فرماتے ہيں علماء دين وشرع متين ،مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه

الا رنوم را ۱۹۹۹ عو وحیده بانو اوراس کے شو برعبد الجبار کے درمیان خلع کی جو تحریر بنی وہ کے درمیان خلع کی جو تحریر بنی وہ بھی نہیں ہے ، اس کا عنوان تو خلع نامہ ہے ، لیکن اندر کے مضمون میں ' طلاق ، طلاق ، طلاق ' کے الفاظ ہیں ، کیا الی صورت میں دو بارہ وحیدہ بانو سے عبد الجبار کا نکاح ہوسکتا ہے؟ براہ کرم جواب دے کرشکر یکا موقع دیں۔

(عبدالقادر بسكندرآباد)

جو (ب: - راقم الحروف نے انگریزی میں لکھا ہواخلع نامدد یکھا بخلع نامد میں خلع کے ساتھ س تھ تنین بارطلاق بائن کے معنی ساتھ س تھ تنین بارطلاق کے الفاط بھی ہیں بخلع لفظ کنا یہ ہے، جس میں ایک طلاق بائن کے معنی محمی ہوں بھی ہو سکتے ہیں ،اور تنین طلاق کے بھی ،لیکن جب طلاق دینے والاخو واپی مراد واضح کردیے تو بھی ہوائی مراد واضح کردیے تو بھی ایک اعتبار ہوگا ،خلع کے ساتھ تنین بارلفظ طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں خلع سے تنین بھراس کا اعتبار ہوگا ،خلع کے ساتھ تنین بارلفظ طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں خلع سے تنین

() "وحكمه أن (الواقع مه)و لو بلا مال (و بالطلاق)الصريح (عنى مال طلاق بائن" (الدر المحتار على هامش رد المحتار :404/٢)

طذا قیں مراد تھیں ،لہذا وحیدہ با نو پر تین طلاقین واقع ہو چکی ہیں ،اوراب وہ عبدالجبار پر تمل طور پر حرام ہے، ہاں اگر وحیدہ بانو کاکسی اور مردے نکاح ہو، اور وہ نکاح کے بعداس کے ساتھ میں بیوی کا تعلق بھی قائم کرے ، اور اتفاق ہے اس شوہر سے بھی اے طلاق واقع ہو جائے تو عدت گز رئے کے بعد عبدالجیار ہے اس کا نکاح درست ہوسکتا ہے ،اس کے بغیر عبدالجیار اور وحیدہ با نو کا دوباره نکاح درست نبیس \_والنّداعم 



### ظبهاراورا بلاء

#### بيوى كو مال بهن سمجھنا

مون : - (1743) میری شادی کوتقر یبا ۱۳۱۱ ارس ل موجید میں نے چندون بنسی خوشی زندگی گزاری ، اس کے بعد سے مصیبتوں میں زندگی گزارد ہی ہوں ، میر ب شوہر مجھے ہیوں نہ جھے کر مال یا بہن یا بٹی کہتے ہیں ، اور یہ بات انہوں نے میری مال اور بہنول کے سامنے کی دفعہ کی ہے ، ای دن سے میر ب ساتھ از دوا جی تعلقات بھی ختم کر بھے ہیں مال ، بہن ، بٹی کہنے سے نکاح فتم ہوگیا ، یا ابھی باتی ہے ، اور جھے کی مین ، بٹی کہنے سے نکاح فتم ہوگیا ، یا ابھی باتی ہے ، اور جھے کی کرنا چا ہے ، اور جھے کہن منافعت جگر کرنا چا ہے ، اور جھے کی کرنا چا ہے ، اور جھے کی کرنا چا ہے ، اور جھے کی کرنا چا ہے ، وہ کرنا چا ہے ، اور جھے کہن منافعت جگر کرنا چا ہے ، وہ کرنا چا ہے ، وہ کہنا ہی کہنا ہی کرنا چا ہے ، وہ کہنا ہی کرنا چا ہے ، وہ کہنا ہی کرنا چا ہے کہنا ہی کرنا چا ہے ، وہ کرنا چا ہے کہنا ہی کرنا چا ہے کرنا چا ہے کہنا ہی کرنا چا ہے کرنا چا ہے کہنا ہی کرنا چا ہے کرنا کرنا چا ہے کرنا چا ہے کرنا کرنا چا ہے کرنا چا ہے کرنا

جو (ب- بیوی کو ماں ، بہن ، ما بیٹی کہنا سخت گناہ اور معبصیت ہے، قر آن مجید نے اس کو

یری اور جموثی بات کہا ہے۔ ﴿ مُنْکَرَا مِنَ الْقَوْلِ وَ رُوْرَا ﴾ (۱) مسئلہ کی تفصیل اس سلسلہ
میں بیہ ہے کہ اگر انہوں نے سرف ماں یا بہن کہا ہو، تو بیگناہ ہے، اگر بیکہا ہو کہ تم میرے لیے میں
بہن کی طرح ہو، تو اس کو شرعی اصطلاح میں '' طہر'' کہتے ہیں ، اس صورت کا حکم بیہ ہے کہ جب
تک کفارہ اوا نہ کرے ، بیوی سے محبت نہیں کرسکتا ، کفارہ بیہ ہے کہ صحبت سے پہمے مسلسل ۱۹ ر
روزے رکھے ، اگر روزے نہ رکھ سکے تو ۱۹ مسکینوں کو کھا نا کھلائے۔ (۲) ان دونوں صورتوں
میں نکاح ختم نہیں ہوتا ہے ، البعثہ کی عذر شرع کے بغیر بیوی سے ممل طور پر از دوا بی تعلق کو ترک
میں نکاح ختم نہیں ہوتا ہے ، البعثہ کی عذر شرع کے بغیر بیوی سے ممل طور پر از دوا بی تعلق کو ترک
تک کے لیے خوا ہش کر سکتی ہے ، قاضی منا سب شخصیت کے بعد اس کا نکاح فنح کردے گا ، پھر
تکارے کے لیے دوسرانکاح کرنے کی گئے ائش ہوگ ۔

اگراس نے بیوی سے کہا کہ تو میرے لیے مال کی طرح ہے اور قتم کھائی کہ میں تیرے ساتھ بیوی کا تعلق نہیں رکھوں گا ، تو بھریہ ایلاء ہے ، ۴ ہر ماہ کی مدت گزرنے تک بھی اگراس نے صحبت نہیں کی ، تو اس ہے آپ کا نکاح ختم ہوجائے گا ،اگراس مدت کے اندر صحبت کرنے ، تو قتم کا کفارہ واجب ہوگا ،اور نکاح ہاتی رہے گا ،خود قرآن مجید میں ان احکام کا ذکر ہے۔ (۳)

بیوی کوجہن کہدے

سوڭ: - (1744) كونى شخص غصه يا جا ہت ميں بيوى كوببن كبدے تو كيا نكاح ثوث جائے گا اور اگر نكاح ثوث

<sup>(1)</sup> المجادلة :٢-

<sup>(</sup>٢) المجادلة ٢٠–٣٠

 <sup>(</sup>٣) ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاء وا فإن الله غفور
 رحيم ﴾ (البقرة :٢٢١) محشى \_

جائے تو بیوی ہے دوبارہ ملنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟

(جهانگيرالدين طالب، باغ امجدالدوله)

جو (گرب: - بیوی کوبئن یا مال کہنا مناسب نہیں ،کیکن اگر کہد نے اس سے نکاح پر کوئی اگر کہد نے اس سے نکاح پر کوئی ارتبیں پڑتا ، پیخش جھوٹی اور لغوب ت ہوگی ، و ہاں اگر بول کیج کہ تو بھے پر میری بہن کی طرح ہے اور مقصود یہ ہوکہ تو بہن کی طرح حرام ہے ، تو یہ فقہ کی اصطلاح میں '' ظہار'' کہلاتا ہے ،الیک صورت میں جب تک کفارہ ظہارا دانہ کردے اس وقت تک بیوی ہے جنسی تعلق حرام ہے ، فقہ کی کتا بول میں بید دونوں صورتیں صراحت و وضاحت کے ساتھ نہ کور ہیں ۔ (۱)

جار ماہ سے زیادہ زوجین کے درمیان بے علقی

مون :- (1745) جار ماہ ہے زیادہ اگر شوہراور ہوی جھٹرا یا کسی ادر وجہ ہے الگ الگ ہوں تو ان دونوں کا رشتۂ نکاح باتی رہے گا، یاختم ہوجائے گا؟

(غوثيه سلطانه مجبوب گارژن کالونی)

جو (ب: - شوہروبیوی چار ماہ یا اسے زیادہ صرف ایک دوسرے سے بے تعلق رہیں ہو اس سے نکاح فتم نہیں ہو جاتا ، البتہ آپسی رنجش کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتنا عرصہ بے تعلق رہنا نا جائز اور سخت گناہ ہے ، ہاں اگر کسی مرد نے قتم کھائی کہ دہ چار ماہ تک صحبت نہیں کرے گا ، اور گا جائز اور سخت گناہ ہے ، ہاں اگر کسی مرد نے قتم کھائی کہ دہ چار ماہ تک ہوئی پر ایک طلاق بائن واقع چار ماہ تک مدت پوری ہوتے ہی اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع موجائے گی ، اس کو شریعت کی اصطلاح میں 'ایلاء'' کہتے ہیں، جس کا خود قرآن مجید میں بھی ذکر آ ہے ہے۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) و کھے: الفتاوی التاتار خانیة ۳/۳ رد المحتار ۱۲۵/۵

<sup>(</sup>٢) البقرة:٢٢٦ـ

میں تم سے میاشرت نہیں کروں گا'' کہنے کا حکم؟ موڭ: - (1746) أيك مخص تقريبا سال بحرتك كمر ہے دورر ہااس عرصہ میں ایک دوبار وہ اپنے گھر بھی آیا ایک طویل عرصہ کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی منکوحہ نے اس کے بھا نچے سے زنا کیا ،زید کی منکوحہ کو بھی اس کا اقرار ہے اور وہ اس تعل برنادم و پشمان ہے ، زید نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک نشست میں بیہ بات کی کہ آئندہ ہم دونوں کے درمیان مباشرت کاتعلق برقرارنہیں رے گا،گروہ اس برقائم ندرہ سکا اورزن وشو کا فعل صادر ہو گیا سوال ہے ہے کہ کیا بیشر عاصیح ہے؟ اس همن میں دوسراسوال یہ ہے کہاں شخص کی منکوحہ ہے ایبا لڑ کا ہے جوان وٹوں میں پیدا ہوا تھا ، جب کہ و افخص محمر ہے دورتھا گو کہ وہ اس ایک سال کے عرصہ میں دو تنین بارگھر آیااس کڑے کے بارے میں اس کوشیہ ہے کہ وہ اس کی اولا دنہیں ہے، بلکاس کی منکوحہ ہے جو تعل سرز دہوا ہے وہ اس کی پیداوار ہے، اس صورت میں میتخص اس لڑ کے کو اپنی وراثت میں شامل کرے یانہ کرے؟ (عبدالحتان، ہمایوں نگر، حیدرآ باو)

جو (لب: - زنا بخت گناہ اور معصیت ہے، کیکن اس کی وجہ سے از دوا تی تعلق منقطع نہیں ہوتا اور یہ کہنے ہے کہ آئندہ میں تم ہے جماع نہیں کروں گا، جماع اس پر حرام نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اس سے جماع کرنا جا کز ہوگا ،اس لیے مذکورہ صورت میں اس کا جماع کرنا ہے ہے؛ البتہ اگر جماع نہ کرنے کی قتم کھائی تھی اور چار ماہ کے اغر جماع کرلیا، توقتم کا کفارہ ادا کرو ہے، اوراگر بیشم کھانے کے بعد چار ماہ گزرنے تک جماع نہیں کیا، تو اس مدت کے گزرنے کے ساتھ ہی اس

پرایک طلاق بائن واقع ہو پھی ،ال کوایلاء کہتے ہیں۔(۱) محض شبہ کی وجہ ہے نسب کا انکار ورست نہیں ،نسب اصولا شوہر ہی ہے جا بت ہوگا رسول اللہ ﷺ نے اس سلسلہ میں صاف طور ہے ارشادفر مایا: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (۲) اس لیے ان کوچ ہے کہ وہ مولودکوائی اولا دتھور کریں۔



<sup>(</sup>ا) " إذا قبال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مبول ... فيإن وطبئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه وفي ذمته الكفارة " (الهداية :١٠٠١، باب الإيلاء)

<sup>(</sup>٢) الجامع للترمذي ،صريث تمبر. ١١٥٤ ، باب ما جاء أن الولد للفراش - مرتب

# عدت کے احکام

### نکاح ختم ہونے کے بعدعدت

مون :- (1747) ایک صاحب نے جن کی دو ہویاں تھیں ، آٹھ وس سال پہلے پہلی ہوی کو طلاق دے وی ، اور گاؤل سے شہر منتقل ہو گئے ، جہاں اب ان کا انقال ہو گیا ، گاؤں والوں نے پہلی ہوی کی بھی چوڑیاں وغیرہ چھوڑ کر زیردتی ہوہ بناویا اور عدت کے ایام گزار نے کے لیے مجبور کر رہے ہیں ، کیا یہ ورست ہے؟ (ایم علیم الدین ، جولکہور)

جو (گرب: - جب مرد نے اسے کی سال پہلے ہی طلاق دے دی تھی ، تو اب وہ عورت اس مخص کی بیوی باتی نہیں رہی ، اور جب مرد کی موت کے وقت اس سے عورت کا رویۃ نکاح قائم منہیں نقا، تو اس کوزیب وزینت کوچھوڑنے پرمجبور کرنا ، یا زبردتی اس سے عدت گزروا تا قطعا جائز منہیں ، نداس عورت کے لیے عدت کا تھو ہو جانے والی عورت کم بے ، اور ندتر ک زیبائش کا ، پھر بیوہ ہو جانے والی عورت کی چوڑ ہوں کو فورا نکال دینا ضروری نہیں ہے ، اس سے حزن ورنے میں اضافہ ہوتا ہے ، مقصودایا م

عدت میں ترک زیبائش ہے، عورت خو د بعد میں اپنی چوڑیاں اتار سکتی ہیں ، اس طرح چوڑیوں کو پھوڑتا تا حق مال کوضا نع کرتا ہے، اتاری جا کیں تو بعد میں وہی عورت پھی سکتی ہے یا کسی اور کے کام آسکتی ہے، بیسب جاہلا ندر سوم ہیں ، جن سے بچنا چاہئے۔

#### عدت کہاں گزاری چائے؟

مون : - (1748) زید کا انقال ہوگیا ہے، اب اس کی بیوی عدت تک زید کے مکان میں رہے گی یا ہے میکہ میں، وہ زید کے انقال ہوتے ہی چار دن کے بعد اپنے والدین کے پاس چلی گئی، اس کا کہنا ہے کہ کسی مولانا نے اس کوا جازت دی ہے، کیا رید درست ہے؟

ہو (رب: - مرحوم شوہر نے جومکان رہائش کے لئے فراہم کیا تھا، ای میں عدت گزار نا واجب ہے، بیتھم بہت تا کید کے سرتھ قرآن (1) وحدیث (۲) سے ثابت ہے، ہاں اگر گھر کے مالکان نے نکال دیا، اور اس کا اس گھر میں اتنا حصہ نہ ہو جو رہائش کے لئے کا فی ہوجائے یا کرایہ کا مکان ہواور کرایہ اواشدہ نہ ہواور خود اس میں اوا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یا گھر کے گرجانے یا چوری وغیرہ کا اندیشہ ہو، یا عورت کی عزت و آبر وکو خطرہ ور پیش ہو، انہی صورتوں میں عورت اپنی چاری وغیرہ کا اندیشہ ہو، یا عورت کی عزت و آبر وکو خطرہ ور پیش ہو، انہی صورتوں میں عورت اپنی چگرچھوڑ کر کہیں اور عدت گزار عتی ہے۔ (۳)

زید کی بیوہ نے اس طرح کا کوئی عذر کسی عالم کے سامنے پیش کیا ہوگا اور اس بنیاد پر موصوف نے میکہ جانے کی اجازت دی ہوگی، بہر حال عدت کی حالت میں کسی عذر شدید کے بغیر شو ہر کے فراہم کی ہوئی رہائش گاہ کوچھوڑ کرائے میکہ یا کسی اور جگہ نتقل ہوجانا جائز نہیں۔ (س)

<sup>(</sup>۱) البقرة:۲۳۳<sup>5</sup>گـ

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري:٢/١٥٠/٠

<sup>(</sup>۳) رد المحتار :۲۲۵/۵۰ الفتاري الهندية:۱/۵۳۵

<sup>(</sup>۳) رد المحتار :۲۲۲/<sup>۵</sup>گ\_

# نا دار مطلقہ عورت کا عدت میں کسب معاش کے لئے باہر نکلنا

مون: - (1749) اگر کوئی عورت مطلقہ ہو، کیکن شوہر نے اس کوعدت کا خرج نہیں دیا اور وہ اس موقف میں ہو کہ خود اپنا خرج پورا کر سکے ، تو کیا اس صورت میں وہ عدت کے درمیان ملازمت اور کسب معاش کے لئے گھر سے باہر جا سکتی ہے؟

(عبدالرقیب ، وستملی پورم)

جو (ب: - طلاق کی صورت میں شوہر پرعدت کا خرج دینا واجب ہے، تاہم اگر شوہر فی عدت کے اخراجات نہیں و ئے اوراس کے پاس ان اخراجات کے لئے بینے موجود نہیں ہیں، نہاس کے اعزہ اس خرچ کو برواشت کرنے کے لئے تیار ہیں، تو اس کے لئے کسب معاش کی غرض سے دن میں گھر سے ہاہر نکلنے اور کام کرنے کی گنجائش ہے، جبیبا کہ فقہاء نے اس خلع حاصل کرنے والی عورت کواس کی اجازت دی ہے، جس کوعدت کا نفقہ میسر نہ ہو:

" ... حتى لو كانت مختلعة على أن لا نفقة لها فقد قيل يباح لها الخروج نهار المعاشها كالمتوفى عنها زوجها"(١)

جن عورتوں کوشو ہر ما کسی عزیز ما اپنی ذاتی دوست کی وجہ سے زمانۂ عدت کا نفقہ میسر ہواس کے لئے زمانۂ عدت میں گھر ہے ہاہر لکٹنا جائز نہیں ، رسول اللہ ﷺ نے عدت گزار نے والی عورت کے لئے بتا کیداس کا تھم دیا ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى التاتار خانية: ٢٨/٣٠

<sup>(</sup>٢) بيهقى: ٤/ ٤٠٤ <sup>م</sup>مثى\_

### نسبندى شده عورت برعدت كيول؟

مو (اد) گئی ہے کہ نسب میں اختلاط نہ ہو، کیکن اگر کسی عورت کی قرادی گئی ہے کہ نسب میں اختلاط نہ ہو، کیکن اگر کسی عورت کی نسبندی کر دی گئی ہو اور اس کے لئے حمل کی گنجائش ہاتی نہ رہے تو اس کی عدت بھی واجب نہیں ہونی چاہئے ، کیوں کہ اختلاط کا کوئی امکان نہیں ؟

جو (ب: - شریعت میں عدت دوہرے مقاصد کے لئے ہے، ایک اہم مقصد تو وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی نسب کی حفاظت ، کہ ایک عورت جب ایک مرد کے بعد دوسرے مرد کے نکاح میں جائے تو درمیان میں ایسا فاصد ہوکہ پہلے شوہر کے حمل کے باقی رہنے کا کوئی احتمال باتی ندرہ یائے ، دوسرا مقصد پہلے نکاح کے ختم ہونے وررشتہ منقطع ہونے پر ملال دافسوس ﴾ اورحزن کا اظہار بھی ہے، یہ کو یار ہے تکاح کے احتر ام کی رعایت ہے، یہی وجہ ہے کہ عدت و ف ت ا ورعدت ِطلاق ان عورتوں يربھي واجب قرار دي گئي ہے، جوابھي بالغ بھي نہ ہوئي ہوں يا ان کي جوانی کا زمانہ گزر چکا ہو، اور وہ ایاس کی عمر کو پہنچ گئی ہوں ،غور سیجئے کہ بلوغ سے پہلے اور عمرایاس کو چنچنے کے بعد عورتیں حامد نہیں ہوسکتیں ،اوراس لئے نسب کے اختلاط کا کوئی شبہیں ،اس کے با وجودان پربھی عدت واجب قرا دی گئی ،لہذا جسعورت کی نسبندی ہو چکی ہواس پربھی عدت ا واجب ہے کہ عدت کا دوسرامقصرهم وملال کا اظہاراس کے قل میں بھی عدت سے بورا ہوتا ہے۔ دوسرے گوکے جبی انتہار ہے آپریشن کے بعد بھی عمو ماحمل قرار نہیں یا تا ہیکن ناممکن نہیں کہ آ پریشن میں کسی طبی تقص کی وجہ ہے آ پریشن کے بعد بھی عورت کے اندر حالمہ ہونے کی صلاحیت پیدا ہوجائے اور ثبوت نسب اورعدت کے مسئلہ میں شریعت نے جس قد راحتیاط سے کام لیا ہے اس ہے انداز ہ ہوتا ہے کیحض ہے احتمال بھی عدت کو واجب قرار دینے کے لئے کافی ہے۔

نیز گونسبندی کے بعد عام طور پر استفر ارحمل نہیں ہوتا ،کیکن بعض استثنائی صورتوں میں استفر ار ہو جایا کرتا ہے ، گوالیسے واقعات ایک فی ہزار ہی کیوں نہ ہو ،تو اس طرح ایک حد تک اختلا طِنسب سے حفاظت کی مصلحت بھی موجود ہے۔

### عدت وفات کہاں گزارے گی؟

مولاً: - (1751) زیدکا انتقال ہوگیا، اس کی بیوی زید کے مکان میں رہے گی یا اسپنے مکان میں ؟ عدت کہاں گزارے گی؟ (مجمعلی اکبر، کولکنڈہ)

جو (گرب: - زید بنے جو مکان اپنی زندگی میں رہائش کے لئے بنایا تھا ، ای میں ہیوی کو عدت گزارنا چاہئے میڈر آن (۱) وحدیث (۲) ہے ٹابت ہے ،البتہ وہاں عدت گزار نے میں اس عدت گزارنا چاہئے میڈر آن (۱) وحدیث (۲) ہے ٹابت ہے ،البتہ وہاں عدت گزار نے میں اس کی جان ، مال یا عزت و آبر وکوخطرہ ہویا اس حصہ کا اتنا کم ہو کہ وہ رہائش کے لئے ناکافی ہو، اور دوسرے در شدا ہے اپنے حصہ میں رہنے دیئے کو تیار نہ ہوں ، یا کرایہ کا مکان ہوا ورخود کرایہ اوا کرنے پر قاور نہو، توان صورتوں میں عدت گزار نے کے لئے وہ اپنے میکہ بھی جا سکتی ہے ۔ (۳)

#### دوران عدت شادی کرنا

مون :- (1752) دوران عدت ڈیڑھ ماہ بعد مطلقہ کی اور ان عدت ڈیڑھ ماہ بعد مطلقہ کی اور فض سے شادی کرلتی ہے، تو کیا بیہ عقد سے جانبیں؟ ایا معدت کیا خلع کے بعد ہے شار ہوں گے؟ حالانکہ شوہر تقریبا ڈیڑھ سال سے علیحدگی اختیار کئے ہوئے ہے، کیا کوئی شرعی

<sup>(</sup>۱) البقرة:۲۳۳۳ محش\_

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري:۲/۲۵۰ محی

<sup>(</sup>۳) رد المحتار :۲۲۹/۵ تحتی ـ

منجائش نکل عتی ہے کہ وہ عورت خلع کے بعد جب جا ہے شاوی کرلے؟

خلع کے بعد فورایا کچھ دنون کے گزرجانے کے بعد جو
نکاح کیا گیا ہے اگروہ باطل تھہرا تو اس جوڑے کو ستقبل میں
کیا کرنا چاہئے کہ اس کا ٹکاح باتی رہے اور کیا ایسا کرنے سے
کوئی حد بھی جاری ہوتی ہے؟
(محمد بشیراحمد بسعید آباد)

جو (رب: دوران عدت کیا گیا نکاح فاسد ہے، بیعقد نہیں ہوا، عدت گزر جانے کے بعداز سرنو نکاح کرنا چاہئے ،(۱) ایام عدت کا شارتار سی خلع سے ہوگا اور عدت بہر حال گزار نی ہوگی۔(۲)

اس جدید جوڑے کوفوز اایک دوسرے سے علیحدہ ہوجانا جاہئے۔ بعدازیں عدت گزر چانے کے بعد تجدید نکاح کرلیس ، البتۃ اس کی وجہ سے کوئی حد و کفارہ واجب نہیں ہے ، تو بہ واستغفار کرنا جاہئے۔

#### مطلقهاور بيوه كي عدت

(الفتاري الهندية:٥٣١/١)

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلا تَعْزُمُوا عَقَدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبِلُغُ الكِتَابُ أَجِلُهُ ﴾ ( النقرة :٣٠)

 <sup>(</sup>٢) "وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق و في الموت عقيب الوفاة "

عدت ختم ہوجائے گی۔(۱)

حالمدند ہوتو بیوہ کی عدت جار ماہ دس ون ہے۔(۲)

حاملہ نہ ہواور حیض آتا ہوتو مطلقہ کی عدت تمن حیض ہے۔ (m)

نا بالغه یا بوژهی بوتومطلقه کی عدت تین ماه ہے۔ (۴)

### حامله كاعدت وفات ميں گھرے نكلنا

سوڭ: - (1754) زبدكى شادى ہوئے آتھ مہينے ہو گئے اوراس كا انتقال ہوگيا ہے،اس كى بيوہ حمل سے ہے،ايك غريب گھرانے سے تعلق ركھتی ہے،ايى صورت ميں زبدكى بيوہ كتنے دن عدت گزارے كى ؟ تلاش معاش كے ليے گھر سے يا ہرلكل سكتی ہے؟

جمو (ب: - (الف) ولادت تک زید کی بیوہ عدت کی حالت بیں ہے، بچہ پیدا ہوئے کے بعد ہی اس کی عدت کمل ہوگی۔(۵)

(ب) اگرزید کی بیوہ کے پاس گزربسر کے لئے ضروری اخراجات نہیں ہوں ، تو وہ باہر

نكل سكتى ہے:

#### "حتى لوكان عندها كفايتها صارت كالمطلقة

(۱) ﴿ الولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ﴾ (الطلاق ٣٠)

(۲) ﴿ والـذيـن يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر و
 عشرا ﴾ (البقرة: ۲۳۲)

(٣) ﴿والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثه قروه ﴾ ( البقرة :٢٢٨)

(٣) ﴿وَالَّـتِي يَـتُسَنَ مِنَ المحيضَ مِن نَسَائِكُمُ أَنَ ارتبتُم فَعَدَتُهُنَ ثَلَاثُهُ أَشْهُر ﴾ (الطلاق:٣)

(۵) الطلاق ۳۰ـ

فلا يحل لها الخروج " (۱) (جَ) البنة مَنْ نَكُل كرشام تَك آجائے ، بيضروري ہے كەرات كا اكثر حصدائے گھر مِيں گزارے:

> " تخرج نهارا أو بعض الليل و لا تبيت في غير منزلها "(٢)

> > عدت میں ماں کے انتقال پرگھرے نکلنا

مور (النه - البحی ایک مهید بھی نہیں گزرا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ، البی صورت میں زینب کو وہاں جانا چاہئے یا نہیں؟ (سنمہ سلطانہ ، بسواکلیان) جو (اب: - اگر زینب طلاق کی عدت گزار رہی ہو، تو اس کے لئے ماں کے انتقال کی وجہ سے گھر سے ذکلنا ورست نہیں ، نہون میں اور نہ رات میں ۔

"إن كمانت معتدة بنكاح صحيح وهي حرة مطلقة ... لا تخرج ليلا و لا نهارا" (") مطلقة ... لا تخرج ليلا و لا نهارا" (") اورا گرشو بركانقال كى عدت گرار دى بوتو به جا ترئيس كدرات با برگزار به اليكن دن مين جاسكتي به اگررات كا بري حصه بهي بوجائة حرج نهيس ..

" المتوفى عنها زرجها تخرج نهارا و بعض الليل " (٣)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار :۲۳/۲۳

و (۲) الفتاوي الهندية ۱/۵۳۳ ۵

<sup>(</sup>٣) الهداية:٣٠٨/٢

 <sup>(</sup>۳) الفتاوى الهندية ۱/۳۳/۱۵

# نفقه کے احکام

# كيار حصتى سے پہلے بيوى كانفقه شوہر برے؟

مون :- (1756) میرا نکاح ہو چکا ہے، البت سرال والے ایک سال بعداری کی تھتی کرنا چاہتے ہیں ، میں خدا کے شکر سے برسر ملازمت ہوں ، کیا مجھ پر ہیوی کا نان ونفقہ لازم ہوگا ، اگر لازم ہوگا تو کیا جب سے نکاح ہوا ہے ، اس وقت سے یا مسئلہ معلوم کرنے کے بعد؟ (شبیراحم، ۷۲ ممبی)

جو (گرب: - نکاح ہونے کے بعداڑ کی کا نفقہ شوہر پر لا زم ہوتا ہے، بشرطیکہ بیوی نے خود کوشو ہر کے سپر دکر دیا ہو، اور اگر سپر دگی نہیں ہوئی ہے،اور اس میں بیوی کی طرف ہے کسی بغیر عذر کے رکا دے بھی ہے، تو بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا:

> " النفقة تتعلق بأشياء: منها الزوجية و الاحتباس ، فتجب على الرجل نفقة امرأته"(١)

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الخانية على هامش الفتاوي الهندية: ۱/۳۲۳

چوں کہ آپ کا صرف نکاح ہوا ہے ، رخصتی نہیں ہوئی ہے ،اس لیے بیوی کا نفقہ آپ پر واجب نہیں۔

### اگر بیوی اور رشته دارول کے درمیان نباہ نہ ہو؟

مو (الدواور بھائی بہنوں کے نبیں نبھر ہی تھی ،اس لیے وہ اسپے میکہ چلی گئی ، ش بار بار اصرار کرتا ہوں کہ وہ لوٹ آئے ،لیکن وہ اس کے سے تیار نبیس ، میرے وہ بچ بھی ای کے پاس میں ،الی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہے ؟ کہ بیوی بھی راضی ہوجائے اور گھر والوں کی نظر میں بھی میراوقار قام قائم ہے۔

(عبدالغفارخال،وبع واژه)

جو (ب: - اولا آپ کو بیوی اور گھر والوں کے معاملات پر پوری غیر جانبداری کے ساتھ غور کرنا چاہئے اور جس کی جو غلطی ہو، اس پراسے متنبہ کرنا چاہئے ، اگر والدہ کی طرف سے زیادتی ہو تو انہیں بھی سمجھانا چاہئے ، اور اگر مزاج میں تفاوت کی وجہ سے آپ کی بیوی اور گھر کے دوسر بے لوگوں کا ساتھ رہنا دشوار ہوتو بیوی کے لیے الگ مکان وجہ سے آپ کی بیوی اور گھر کے دوسر بے لوگوں کا ساتھ رہنا دشوار ہوتو بیوی کے لیے الگ مکان واصل کرتا چاہئے ، شریعت میں بیوی کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ شو ہر کے گھر والوں سے ملیحدہ مکان کا مطالبہ کرے ، اور شو ہر پر بشرط قدرت اس کو پورا کرنا واجب ہے ۔ (۱) احکام شریعت کے معاملہ میں کسی کی رضا مندی اور نا راضگی ، نیز اپنے وقار وغیرہ کو ٹھوظ ندر کھنا چاہئے ، بلکہ ہمیشہ اللہ کور نئی کرنے کی گھر چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) "كذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله و أهلها" (الدر المختار) ... كر الخصاف: أن لها أن تقول لا أسكن مع والديك و أقربائك في الدار فأفرد لي دارا" (رد المحتار: ٣٢٢/٥) مُثير ...

#### مطلقة عورت كانفقيه

موڭ: - {1758} موجودہ ماج میں طلاق شدہ عورت کانان ونفقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ (علی احمہ ،چنچل کوڑہ)

جو (ب: - نکاح کے بارے میں اسلام کا تصوریہ ہے کہ نکاح مردو تورت کے درمیان
ایک معاہدہ ہے ، نکاح کے بعد بھی لڑکی کا اپنے خاندان سے تعلق باتی رہتا ہے ، وہ شوہر کی
جا کداو نہیں بن جاتی ، بلکہ شوہر کی رفیق اور شریک ہوتی ہے ، اس لئے جب شوہر سے اس کا تعلق
ختم ہوج ہے تو پھراس کی کفالت کی ذمہ داری اہل خاندان پر واجب ہوگی ، والدین پر ، بھائی پر
اور دوسر سے ان رشتہ داروں پر جواس بورت کی و فات کے بعد میراث کے حق دار ہوتے ہیں ،
اس سلسلہ میں فقہا ء نے نفقہ کا پورا نظام شعین فر مایا ہے ، جو تفصیل کے ساتھ کتب فقہ میں موجود

دوسرے طلاق کے بعد عدت کا نفقہ تو واجب ہوتا ہی ہے ،اگر بچے عورت کی زیر پرورش رہیں گے ،گڑ کے سامت سال تک اورلڑ کیاں بالغ ہونے تک ،اس پوری مدت ان بچوں کا نفقہ بھی مرد پر واجب ہوگا ،اوراس عورت کی اجرت پرورش بھی مرد کے ذمہ ہوگی ،اور نقہا ، کی عبار توں سے بید ، تحان طاہر ہوتا ہے کہ اجرت پرورش اتنی ہونی جا ہے کہ عورت کا گزراو قات ہوجائے ، اس طرح بالواسط طریقہ پر خاصے عرصہ تک مطلقہ عورت کے نفقہ کا انتظام ہوجا تا ہے۔

#### مرحومه بيوى كاخراجات علاج

مون :- (1759) زید کی شادی دوسال قبل ہندہ سے ہوئی تھی ،ایک اڑک تولد ہوئی ،جوزندہ ہے، آٹھ ماہ کا حمل

<sup>(</sup>۱) ° رد المحتار :۵/۳۳۳ رصی

تفا، جوساقط ہوگیا، دل دن کی مختصر علالت کے بعد ہندہ کا انتقال ہوگیا، دواخانہ کا بل دوائیاں اور علاج کے سلسلہ میں جملہ اخراجات • • • ۵ ۸ رو پے سکہ ہند سے زائد خرج ہوئے جیں اور بیرتم ہندہ کے والد نے فراہم کیے ہیں، دوران علاج ہندہ کے والد کو زید کی طرف سے تمام اخرجات کی ادائیگی کا تیقن دیا جارہا تھا، اب ہندہ کے والد کا مطالبہ ہے، کیا نہ کورہ خرج کی ادائیگی ازروئے شرع زید پرلازم ہے؟

جو (رانف) زندگی کے بقاء کے لیے جو چیزیں ضروری ہوں وہ سب نفقہ میں

داخل ہیں:

" و فی الشرع الادرار عسی تندینی بما فیه مقاؤه"(۱)

انسان کے بقاء کے لیے کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت علاج ہے،اس لیے علاج بھی نفقہ میں داخل ہے اور شوہر پر واجب ہے کہ وہ اسے اداکردے۔(۲) فاص کر جواخراجات ولادت کے سلسلہ میں ہوئے ہوں ،خواہ تمل س قطابی کیوں نہ ہوجائے ، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ وہ شوہر پر واجب ہوگا۔

" لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه " (") على أبيه " (") السيد والرقع الماكن الما

<sup>(</sup>۱) - رد المحتار :۲۲۲/۵ باب النفقة ـ

<sup>(</sup>٣) و كيم : الفقه على المذاهب الأربعة : ١٥٥٥ـ

<sup>(</sup>۳) - ره المحتار :۲۹۲/۵-

# بیوی اور بینی کوکسب معاش بر مجبور کرنا

مو (النه - (1760) کیا والد وشو ہر لڑکی اور ہوی کواس بات پرمجبور کر سکتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل کر جائے اور کم کر لائے تا کہ زندگی عیش وعشرت کے ساتھ بسر ہوجالا نکہ وہ خود اتنا کما سکتے ہیں جس سے زندگی کی ضرور بات پوری ہوستی ہیں، اگر عورت ان کی بات نہ مانے اور گھر بیٹھ رہے تو کیا وہ شرایت کی نظر میں نافر مان ہوگ، نیز اگر وہ کمائے بھی تو کیا ہال شریعت کی نظر میں نافر مان ہوگی می ہے؟ اگر مرد اس کا مال زیردی لے ایک جائے کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کہ اسے بھی تو کیا ہال اس بیسہ پر باب وشو ہر کا کوئی حق ہے؟ اگر مرد اس کا مال زیردی لے لیے وہ کیا ہے وہ کیا ہ

(شاہنواز عالم ،قبا كانوني ،حيدرآباد)

مجو (رب: - بیوی کے اخرجات کی ذمہ داری شو ہر پر (۱) اور بیٹی کے نفقہ کی ذمہ داری باپ پر ہے، (۲) اورائیے حق کے حاصل کرنے کے لئے وہ شو ہر یا باپ سے مطالبہ بھی کرسکتی ہے، اس کو کمائی کے لئے مجبور کرنا درست نہیں ہے، البتہ بیر حلال اور جائز طریقہ پر کمائیس تو یہ مال خودائی کا ہے، کوئی اس کے مال کوزیر دئتی لے تو یقیناً میٹلم ہے۔

ناشزه كانفقه

موڭ: - {1761} ميرى بيوى تقريبا آئھ ماه قبل ميرى اطلاع كے بغيرا پي ميك چلى گئى ، يك دومر تبدلانے كى كوشش

 <sup>(</sup>۱) "النفقة واجبة للزوجة على زوجها" (الهداية:/٣٣٤)

 <sup>(</sup>۲) "و نفقة الأولاد الصغار على الآب" (الهداية: ۳۳۳)" وتجب نفقة الابنة البالغة على الآب "(الهداية: ۳۳۷)

بھی کی گئی ،گروہ اس پر تیار نہیں ہوئی ، اس سے قبل پنج کے ذریعہ فیصلہ کیا گئی ہگر وہ اس پر تیار نہیں ہوئی ، اس سے قبل پنج کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا تھا ،گروہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئی ،سوال ہے ہوگا یا ہے کہ ایسی صورت میں مجھ پر اس کا نان ونفقہ واجب ہوگا یا نہیں ؟

(علاء الدین ، تنالی ، کفور)

جمو (رب: - بیوی اگر شو ہر کی اجازت کے بغیر ازخود میکہ چلی گئی تو وہ ناشز ہ ہے ، جب تک خود ندآ جائے نفقہ اور کسی حق از دواجی کی حق دار نہیں ۔

"وإن نشزت علا نفقة حتى تعود إلى منزله" (١)

#### بلااجازت شوہر کا پیسہ لینا

موڭ:-{1762} ميرے شوہرگھر کے لئے بڑی چيزيں تو لے آتے ہيں، ليكن چھوٹی موٹی چيزيں نہيں لاتے، چتانچہ ميں ٥،٠١،٥١/روپئے، نمک، جھاڑو وغيرہ کے لئے ان سے پوچھے بغير لے ليتی ہوں، کيا ميرے لئے بدلينا جائز ہے؟ (عائشہ يروين، ليمان کا ایکا ایکا)

مجور (ب: - اگرآپ کے شوہر کوان ضرور مات کے لئے بیسہ دینے سے انکار نہ ہوتو آپ پہلے سے ان سے وقتا فوق آس طرح بیسہ لینے کی اجازت لے لیس، یا بعد ہیں شوہر سے اس کا ذکر کر دیں ، اگرآپ کے شوہر کواس طرح وقتا فوق بیسہ لین معلوم ہوا وروہ خاموشی اختیار کرتے ہوں تو یہ بھی ان کی اجازت ہی تھی جائے گی ، اگر شوہر کی طبیعت میں بخل ہو ، اور وہ ان جائز تو یہ بھی ان کی اجازت ہی تجھی جائے گی ، اگر شوہر کی طبیعت میں بخل ہو ، اور وہ ان جائز مفرور بیات کے لئے بھی بیسہ دینے کوآ مادہ نہ ہول تو آپ بلاا جازت بھی بفتدر ضرور ت پہلے لے مفرور بیات کے لئے بھی بیسہ دینے کوآ مادہ نہ ہول تو آپ بلاا جازت بھی بفتدر ضرور ت پہلے لئے گئی ہو ، اور وہ کا میں کی بیوی ہندہ کواس کی اجازت دی تھی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الهداية:۲/۳۳۸ (۱

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم :۲/۵۵<sup>اکش</sup>ی۔

کیکن زائداز ضرورت پیسے بلاا جازت لیمایا شوہر کے پیسے یا سامان بلاا جازت لے کرکسی رشتہ دار یاغیررشتہ دارکودینا درست نہیں ، ریجھی خیانت میں داخل ہے۔

# غيرمحرم كے ساتھ سفر كرنے سے انكار كے باوجود نفقه كا استحقاق

مور (الن - (1763) لا کی سرال و لے کی مرتبہ وعدہ کئے تھے، باوجوداس کے بے حد تکلیف دیے رہے، جس کی وجہ خود کئی کرنے کے لئے لا کی تیار ہوگئ تھی، بہر حال وہاں جان کا خطرہ ہونے سے سسرال نہیں گئی، شریعت کے خلاف غیر محرم کے ذریعہ دو مرتبہ بیوی کو طلب کرتے رہے، سسرال شی ایک باراور بیرون ملک پہلی باراسیخ دوستوں کے ساتھ شی ایک باراور بیرون ملک پہلی باراسیخ دوستوں کے ساتھ آنے کا تکم دیا، کیکن تا حال نان و فقد کا کوئی انتظام نہیں کیا، اس کے بارے شی کیا اور پیرون میں کیا وال

جو (ب:- اگرسسرال والوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اور غیرمحرم کے ساتھ سفر کے باعث لڑکی سسرال جانے ہے اٹکار کروے تو اے اس کا حق ہے ، اور اس کے باوجود وہ نفقہ کی مستحق باتی رہتی ہے۔(۱) شو ہرکی غفلت ولا پرواہی ظلم ہے۔

مريضة عورت كانفقه

موڭ: - (1764) ئالس الابرار (صفحہ ۹۸ - ۲۸۸) پرمیاں ہوی کے حقوق کے بیان میں:

<sup>(</sup>۱) "أو مع اجنبى بعثه لينقلها فلها النفقة "(الدر المختار على هامش رد المحتار: ۲/۵/۲)" لكنه لما بعث اليها اجنبيا لياتيه بها كان امتناعها من السفر معه بحق "(رد المحتار: ۲/۵/۷))

" اگر عورت صحبت کے قابل نہ ہوتو اس کا نفقہ واجب نہیں ، یہ مقاء کا ہے ، چنانچہ اس امر کا اشارہ حضرت مولانا رشید پیش صاحب دوشنبہ ایڈیشن اخبار "سیاست" مؤرخہ ۱۹ اگست میں کیا ہے " نفقہ سپریم کورث " اب سوال بیہ اگست میں کیا ہے " نفقہ سپریم کورث " اب سوال بیہ کا کہ مرض یاضیفی دغیرہ سے معذور ہوتو پرورش کا کیاذر بعیہ ہوگا؟ (جیلانی قدیر، اکبر باغ)

جو (ن: - بینظم ایک صورت میں ہے جب کہاڑی ابھی ہمبستری کے قابل ہی نہ ہوئی ہو اگر مرض وغیرہ کی وجہ ہے تابل ہی نہ ہوئی ہو، اگر مرض وغیرہ کی وجہ ہے اس قابل نہ ہواوراس نے اپنائنس شو ہر کے حوالہ کر رکھا ہوتو اس کا نفقہ واجب ہوگا، عالمگیری میں ہے:

"وإن نقلت وهي صحيحة ثم مرضت في بيت الزوج مرضًا لا تستطيع معه الجماع لم تبطل نفقتها بلا خلاف كذا في البدائع "(١)

#### بیوی کا شوہر کے ساتھ رہنے کا مطالبہ

مون :- (1765) کی فرماتے ہیں علماء وین شرع متین ایک صاحب (کثیر الاولاد) ہیں، جن کے شوہرامر یکہ ہیں کام کرتے ہیں، صاحبہ جاہتی ہیں کہ وہ اور ان کے بچے شوہر کے ساتھ امریکہ ہیں رہیں، شوہر کا کہنا ہے کہ وہاں ماحول سازگار نہیں، اس لئے ساتھ نہیں لے جاسکتے ہیں، گھر کا ماحول وین ، پردے کے پیندی، ماں باپ دیندار ہوں اور گھر کا

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية :۵۳۹/۱، باب النعقة - ي-

ہے، اور بچ بھی کہیں بھی رہ سکتے ہیں، جب کہ شوہراس سے
انکارکرتا ہے کہ بیوی بہاں اسلیے بچوں کے ساتھ رہے ، ان کا
خیال ہے کہ اسلی عورت بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی ہے ،
اس لئے اس کا اصرار ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آسکتے ، بیوی
کے سارے رشتہ در امر بکہ ہیں متیم تھے ، تو اگر بیوی اور بچوں کو
اسے ساتھ نہیں رکھنا تھا تو شادی کے وقت اس مسئلہ پرغور کرنا
تھا ، قرآن وصدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ کیا بیوی کے
لیے الیمی باتوں میں بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے ، جواس
کی طبیعت پرگرال گزرے؟
کی طبیعت پرگرال گزرے؟

جو (ب: - اگر شوہر کے اندراستطاعت ہواور ہوی کی طرف سے ساتھ رکھنے کا تقاضہ ہو، تو شوہر پر ہیوی کا ساتھ رکھنا واجب ہے ، بچوں کی تر بیت صرف ماں کی ذمہ واری نہیں ؛ بلکہ ماں باپ وونوں کی مشتر کہ ذمہ داری ہے ، رسول اللہ اللہ اللہ اسفار یہاں تک کہ سفر جہادیں بھی از واج مطہرات کوساتھ رکھا کرتے تھے ،اس لئے شوہر کا بیعذر کرنا ورست نہیں کہ امر بکہ کا ما حول خراب ہونے کی وجہ ہے وہ بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ، یا تو اسے خود ہندوستان آ جانا چاہے ، تا کہ بال بچوں کے ماتھ رکھنا چاہئے اور اپنے اور اپنے بال بچوں کی تربیت پر توجہ کرنی چاہئے ، یوی کے لئے شوہر کی اطاعت واجب ہے ، لیکن اگر شوہر کی اوا بجوں کی تربیت پر توجہ کرنی چاہئے ، یوی کے لئے شوہر کی اطاعت واجب ہے ، لیکن اگر شوہر کی کا کوئی عمل اس کی حق تلفی کا موجب ہوتو وہ اس کی پابند نہیں ۔ واللہ اللم ۔



# حق پرورش

# دادا کویتیم بوتے سے ملاقات کاحق

مو (ان: - (1766) میرے آیک بڑے لاکے کا عقد
انکاح کے قلیل عرصہ بعد انتقال ہو گیا ،اس کی زندگی میں اسے
ایک لاکا پیدا ہوا تھا ہلاکے کی بیوہ عدت گزار نے کے بعد میکے
چلی گئی ، میں ہے حثیت دادا اس لاکے کا ولی ہوں ، مجھے گزشتہ دو
سال سے بوتے کی دیدارے محروم رکھا گیا ہے ، کیا بہواوران
کے اولیا وکا میرے ساتھ بیدو بیدو سنت ہے؟
کے اولیا وکا میرے ساتھ بیدو بیدو سنت ہے؟
(جی مقیل ، نام پلی)
جو (اب: - آپ کوشر عا اسپے بوتے سے ملاقات کا حق حاصل ہے ، (ا) اور ساتھ ہی

<sup>(</sup>۱) "الولدمتي كان عبد أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه و عن تعهده" (رد المحتار :۵/۵٪) كثي-

ساتھ اس کا نفقہ بھی آپ پر واجب ہے ، (۱) مناسب ہوگا کہ آپ اس سلسلہ میں دار اعضاء امارت ملت اسلامیہ، حسامیہ منزل، پنجیشاہ، حیدرآباد ہے دجوئے کریں۔

حق حضانت

مو (الن : - (1767) مروم تحد رشید صاحب نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی سوا سالہ پکی جھوڑی ، اب اس کا حق حضائت کس کو حاصل ہے؟ اگر مال کو حاصل ہے اور وہ نہیں کرتی ، بلکہ واوا واوی کرتے ہیں تو کیا پکی کے ہوش سنجا لئے کے بعد مال کو لینے کا حق حاصل ہے؟ ---- نیز ان حالات کے بعد مال کو لینے کا حق حاصل ہے؟ ---- نیز ان حالات میں جب کہ واوا واوی اس کی پوری توجہ کے ساتھ تعلیم و تربیت میں جب کہ وا واواوی اس کی پوری توجہ کے ساتھ تعلیم و تربیت و بین مال کے لے جسم مشغول و منہ کہ ہوں ، ان حالات میں مال کے لے جانے ہے پکی کی تعلیم و تربیت پر براا اثر پر سکتا ہے ، نیز پر ورش جانے ہے ، نیز پر ورش مسئلہ جانے ہوں ، اور کرم مسئلہ جل کی وضاحت مع دلائل کے عنایت فر ماویں؟ (ایک و بنی بھائی)

جو (رب: - بنگی کی پرورش کی مستحق اس کی مال ہے۔ (۲) جب تک کہ وہ کسی ایسے مرد سے تکاح نہ کرلے جو یا تو اس بنگی کارشتہ دار بی نہ ہو، یا ہوتو محرم نہ ہو، (۳) اس کے بعد نانی کو پرورش کاحق ہے۔ (۴) بھر دادی کوحق پہو پختاہے، اگر مال بچھ دنوں کی وجہ سے حق پر درش

<sup>(</sup>۱) "النفقة لكل ذى رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى ، ويجب ذلك على مقدار الميراث و بجبر عليه "(الهداية :۳۲۲/۳) صلى عليه "(الهداية :۳۲۲/۳) صلى الميراث و المجبر عليه "(الهداية :۳۲۲/۳) صلى الميراث و المجبر عليه "(الهداية :۳۲۲/۳) صلى الميراث و المجبر عليه "(الهداية :۳۲۲/۳) صلى الميراث و ال

<sup>(</sup>٢) " الأم و الجدة أحق بالجارية حتى تحيض " ( الهداية :٣٣٥/٢)

<sup>(</sup>٣) " والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرم " ( رد المحتار ٢٣٩/٢)

<sup>(</sup>٣) "فأن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب" (الهداية :٣٣٣/٢)

سے دستبر دار ہوجائے تو بھی اس کا بیت ختم تہیں ہوجاتا ،لڑ کی کے بالغ ہونے تک اختیار رہتا ہ ہے کہ جب بھی جا ہے دوہارہ اس کا مطالبہ کرے ۔ (۱) ،البتہ یا لغ ہونے کے بعد دا وا کے حوالہ کردےاور دا داکو جا ہے کہ اس کی تعلیم وتر بیت کے اخراجات کی کفالت کرتے رہیں ،اور وقتا فو ٹنا مگرانی بھی کرتے رہیں۔

# ---نفقهاور حق برورش

موڭ: - {1768} زيداين بيوي کوطلاق دے چکاہے ،اورمسم تمینی میں اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے ، اس کو دولڑ کیا ں اور ایک اڑکا ہے، جو مال کے باس ہیں ، زید کس عمر میں ان بچوں کو واپس لےسکتا ہے ، نیز بچوں کا نفقہ کس عمر تک واجب (سيدخواجه عين الدين ، جُلتيال)

حوراب: - لڑکیاں جب تک بالغ نہ ہوجا کمیں ،اگر ،اں نے دوسرے سے نکاح نہ کیا ہو، تو اسے ہرورش کاحق حاصل ہوگا ،اس طرح لڑکوں کی عمرسات سال ہونے تک ،لڑ کیوں کا نفقہ شادی ہونے تک باپ کے ذمہ ہےاورلڑ کوں کا نفقہ بالغ ہونے تک اور نفقہ کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو توجب تک خودا بی ضروریات بوری کرنے کے لائق نہ ہوجائے۔(۲)

### حقِ برورش (فقه شافعی میں)

موڭ: - {1769} مياں بيوي ميں جدائي ہوگئي،طلاق کے بعد سے شوہر نے نہ بی نان ونفقہ دیا اور نہ بی کوئی مالی اعانت کی ،ان کے درمیان ایک بچہ ہے ،عورت نے اسکول

الهدامة:٢/٣٣٣ يحتى\_

<sup>&</sup>quot; و من سقط حقها بالتروح يعود اذا ارتفعت الزوجية " ( الهداية :٣٣٥/٣)

یں ٹیچری کر کے اس لڑکے کی پرورش کی اس مورت نے اس

بیچہ کی وجہ سے عقد ٹانی بھی نہیں کیا ، اب شوہر بیچہ کو بیجانا چاہتا

ہے ، کیا بید درست ہے ، واضح رہے کہ بیچہ کی عمراس وقت سمات

مال ہے۔

ہو (ب: - امام شافع کے بہال حق پرورش کے سلسلہ میں بیچہ خود مختار ہے ، وہ جس کے ماتھ دہنے کور نیچ دے ، وہ باس کی پرورش کا زیادہ سختی ہوگا۔

"الشافعية — قالوا:" ليس للحضانة مدة

معلومة فان الصبي متى ميز بين أبيه و أمه

فان اختار أحدهما کان له " (ا)

**•** • • • •

لہذا بچہ والدین میں ہے جس کے ساتھ رہنا جا ہتا ہے وہی حقدار ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: ٣-٩٩٩ـ

# ثبور وينسب

# قیامت کے دن ناجائزا دلا دس کی طرف منسوب ہوگی؟

مو (النه: - إ 1770) ناجائز اولا دكو قيامت كه دن مال كه نام من يكارا جائه كاياب كه نام من كيانا جائز اولا و كو قيام من كيانا جائز اولا و كه نكاح بين لزكي دى جائلتي ب

(سید طاہرعلی، چندرائن کھ )

جوراب: - حدیث سے بیہ ہات تو معلوم ہوتی ہے کہ قیامت میں انسان اپنے ہاپ کے نام سے پکاراجائے گا، (۱) لیکن نا جائز اولا دکس کے نام سے پکاری جائے گی، میر کے علم میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے جس میں اس کی صراحت ہو، چوں کہ دنیا میں ایسے مخف کو مال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یمی تکم شرع ہے، کیول کے حضور دی نے فرمایا کہ زانی کے لیے محرومی ہے

 <sup>(</sup>۱) "قال رسول الله ﷺ: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و أسماء آبائكم ، فأحسنوا أسمائكم "عن أبي الدرداء ﴿ سنن أبي داؤد ،صيث مُر ٣٩٣٨، باب تغيير الأسماء) حُثى۔

" و لملعاهد الحجر" (۱) اس ليمكن بكرة خرت من بهي ده مان بي سيمنسوب مول و دائلداعلم - جوفنس ثابت النسب نه مو،اس سي بهي نكاح كيا جاسكتا هي، به شرطيكه ده اس كي بيوي ك لينفرت اورة كنده ناجاتي كاباعث نه بيغ، كيول كه نكاح مين دوام واستحكام مقصود ب

# سوتنلی اولا د کی اینے آپ سے نسبت

مو (ان - {1771} ایک شخص ایک بیوہ سے نکال کرتا ہے ، نکال کے وقت بیوہ عورت کی اپنی اولا دبھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سو تیلی اولا دبھی ، کیا اس شخص کے لئے اپنے آپ کو اس بیوہ کی اولا دکا باپ کہلانے کاحق حاصل ہوگا؟ (واحد علی ، مقام غیر واضح)

جو (رب: - اس بیوہ عورت سے نکاح کرنے والے کی جواولا د ہو، وہی اس کی طرف منسوب ہوگی،سابق شو ہر سے جواولا و ہے وہ اپنے والد کی طرف ہی منسوب رہے گی بقر آن مجید میں اس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ کسی مخص کو حقیقی والد کے بجائے کسی اور مخص کی طرف منسوب کیا جائے۔(۲)

خاتون کے ساتھ والد کانام لیاجائے یا شوہر کا؟

مو (الن : - (1772) اگر خاتون کی طرف ہے قربانی کی جائے تو خاتون کے نام کے ساتھ والد کا نام لیا جائے یا شوہر کا؟ جائے تو خاتون کے نام کے ساتھ والد کا نام لیا جائے یا شوہر کا؟ (محد سلیم ، عالیجا ہ کو ثلہ)

جوراب: - نام كرساته دوسرے نام كى نسبت جوڑنے كامقصد تعارف ب، تعارف كا

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي مديث تمريك المراب ما جاء أن الولد للفراش يحشى -

 <sup>(</sup>۲) الاحزاب: ۵- محق.

مقصد والدکی نسبت سے بھی حاصل ہوجاتا ہے اور شو ہرکی نسبت سے بھی ،اس لئے وونوں ہی مقصد والدکی نسبت ہے۔ بھی ،اس لئے وونوں ہی صورت درست ہیں ،البنتہ باپ کارشتہ وائمی ہے جو ختم نہیں ہوسکتا اور شو ہر کے رشتہ ہیں بہر حال ختم ہونے کی سخوائش باتی رہتی ہے ،اس لئے باپ کا ٹام لیٹازیا وہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔والٹد اعلم۔

بيچ كوكود لينے والے كے نام منسوب كرنا

مون :- (1773) اگر کسی بچه کو کودنیا جائے تو اس کے ساتھ کود لینے والے کا نام لگایا جائے یاس کے اصل والد کا؟ (محمد جہاتگیرالدین طالب، ہاغ امجد الدولہ)

جو (ب: - اسلام میں بچہ کو گود لینے کی وجہ ہے اس کا رشتہ گود لینے والے سے قائم نہیں ہوتا ،اس لیے اسے اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے ہی پکارنا چاہئے ،اس سلسد میں اللہ تعالیٰ کا صریح اور واضح ارشادموجود ہے، کہ انہیں ان کے والد کے نام ہی سے پکارو!

﴿ أَدْعُوهُمُ لِابَائِهِمُ هُوَ آقُسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (١)

منہ بولے بیچے

مون : - (1774) اگر کسی کواولا دنین ہوئی ہو، وہ کسی اور کوا تی ہوں وہ کسی اور کوا تی اور آخرت میں اور کوا تی اور آخرت میں اس کے مال باپ کون ہول گے ، وہ جوان کے اصل مال باپ بین یاان کی پرورش کرنے والے؟

(مرزاواجد بیک،کشن باغ)

جو (گرب: - سمسی بچه کومنه بولا بیٹا یا بیٹی بنانے کے دو پہلو ہیں: ایک پہلوان کی پرورش، گفالت اور تعلیم و تربیت کا ہے، بیرتو شرعا پسندیدہ بھی ہے اور قابلِ احتر ام بھی اور اسلام نے اس

(۱) الاحزاب: ۵ـ

گی حوصلہ افزائی کی ہے ،خود رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ﷺ، کی کفالت فر مائی اور حضرت ابوطالب کے ایک لڑ کے کی کفالت کے لئے حضرت عبس ﷺ، نے خواہش کی ، ینتیم بچوں ک گالت کی خاص طور برتر غیب دی اور ارشاد فر مایا:

"أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين" (۱)
" يتيمول كى كفالت كرنے والے اور ميں جنت ميں ان وو
الكيوں كى طرح مول كے"

یہ بات آپﷺ نے انکشعِ شہادت اور درمیانی انگل کے بارے میں کہی ،اس نیے اپنے خاندان ماا پی قوم کے کسی بچہ کو اپنے بیٹے کی طرح پر درش کرنا عنداللہ باعث اجرہے۔

دوسرا پہلو ہہ ہے کہ احکام و قانون میں اس کواولا دہی کا درجہ دیا جائے ، نکاح کی حرمت و حلت اور پردہ کے حکام میں بھی اس کواپی اولا دکی طرح سمجھا جائے ، اس کو بھی میراث کا حق حاصل ہو، منہ بولا بنانے کی بیصورت جود نیا کی مختلف قو موں میں مروج ہے، جس کا رواج اسلام سے پہلے عربوں اور بونا نیوں میں بھی تھا ، اور جس کی مختائش ہی رہے ملک کے دوسرے ملکوں اور قوانین میں فراہم کی گئی ہے، اسلام اس کا قائل نہیں اور قرآن نے صراحتا اس غیر فطری رشتہ کی نفی کی ہے۔ (۲)

اصل میں بیفس رشتے محض زبان کے بول سے متعلق ہیں، جیسے نکاح وطلاق اور بعض رشتے مصنوی نہیں بلکہ فطری ہیں، جو براہ راست قدرت خداوندی ہی سے وجود میں آتے ہیں، مال باپ اوراولا دیا مال باپ کہددیے سے والدین اور اولا دیا مال باپ کہددیے سے والدین اور اولا دیا مال باپ کہددیے سے والدین اور اولا دیا در شتے قائم نہیں ہو یکتے ہیں، اس لئے اس پہلو سے کسی کواولا دکا ورجد دینا درست نہیں، نکاح میں بھی جو حقیق باپ ہیں ، انہی کے نام لکھنے جا ہمیں اور آخرت میں بھی جو اصل والدین

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي اكتاب البر والصلة اصحتُمُبر:۱۸۳۱

<sup>(</sup>۲) الاحزاب:۵-۳-ص

ہیں، وہی ان بچوں کے والدین ٹار ہوں گے،البنۃ جن لوگوں نے پیار دمحبت کے ساتھ کسی بچہ کی پرورش کی ہےان کو پرورش کا ش پرن شان اجر حاصل ہوگا،اور ممکن ہے کہ بیاجران کے اصل ہاں باب سے بھی بڑھ جائے۔

# نسبت باب ہی کی طرف ہونی جا ہے

مو (النه - (1775) زیدگی پیدائش کے بعد زید کے والد نے زیدگی والدہ نے دوسری اللہ ویدگی، اور زیدگی والدہ نے دوسری شاوی کرلی، اب زیدا پی والدہ کے دوسرے شو ہر کے ساتھ رہتا ہے، ایسی صورت میں زید کے ساتھ اس کے اصل والد کا نام لیا جائے، یا والدہ کے دوسرے شو ہر کا؟

(بی،ایم حسین،مشیرآباد)

جو (ب:- القد تعالى نے اس بات ہے منع فر مایا ہے كە كى بچە كواس كے باپ كے بجائے دوسروں كى طرف منسوب كياجائے ·

﴿ أُدُعُوهُمُ لِأَبَاتِهِمُ هُوَ أَقُسَطُ عِنْدَ اللّهِ ﴾ (۱)

رسول الله ﷺ نهی اس بات کی تخت ندمت فر مائی که آوی اپنی نبست اپ باپ کے

بیائے دوسرے کی طرف کرے۔(۲) اس لئے زید کے ساتھ بحیثیت والداس کے باپ ہی کا
نام لیہ جانا چاہئے ، والدہ کے دوسرے شوہر کا نام اپ ساتھ بحیثیت والد جوڑنا جائز نہیں ، کیوں

برنسب ایک فطری رشتہ ہے ، جے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

الاحزاب:۵-

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ،صريث نبر ۳۲۰ كتاب الإيمان محتى ـ

لے یا لک کی شرعی حیثیت

مون رہا ہے۔ (1776) تید نے بھر سے بھر کاڑی پیدائش کے دن رضا مندی ہے لیا تھ، زید ئے لڑی کی پرورش کی، پڑھایا اور و گیرضروریات کے کام بھی سکھایا ، اب اس لڑکی کا رشتہ طے ہوا ہے اور عقریب شادی ہونے وال ہے، تو عقد کے دن سیوہ نامہ میں والد کی حیثیت سے بھر کا نام لکھایا جائے یا زید کا ؟ اب دونوں اس بات کے خواہاں ہیں کہ سیاہ نامہ میں والد کی حیثیت سے ان کا نام درج ہو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ کی حیثیت سے ان کا نام درج ہو، اصل مسئلہ کیا ہے؟

جو (ب: - اسلام میں گود لینے کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ،اسلام ہے پہلے عربوں میں جسی گود لینے کا رواح تھا ،اسلام کے بعد بھی ابتدائی زمانہ میں بیررواح باتی رہا ،حضرت زید بن حارثہ ہے آئے اور آ پ میں ہے ان کے والداور بچان کو لینے کے لئے آئے اور آ پ میں نے والداور بچان کو لینے کے لئے آئے اور آ پ میں نے ان کو جانے کا اختیار دے ویا ، اس کے باوجودانہوں نے والداور بچا کے ساتھ جانے کے باوجودانہوں نے والداور بچا کے ساتھ وانے کے بہت خوش ہوئے ،ان کو آزاد کر دیا اور اعلان فرما دیا کہ اب بیر میرے لے پالک بیٹے اور سے بہت خوش ہوئے ،ان کو آزاد کر دیا اور اعلان فرما دیا کہ اب بیر میرے لے پالک بیٹے اور زید بن محد کے بیں ، چنانچو صحابہ کے حضرت زید ہے گؤ' زید بن محد کے بالک بیٹے اور احداد بین میں ،ورئ بادر دی اور اعلان کی اور انتدان کی نے ارشاد فر ہیا:

احزاب کے آئے نہ نہر مراور ہرائی سلسلہ میں نازل ہوئی ،اور انتدان کی نے ارشاد فر ہیا:

''التدانوں نے تہر دے منہ ہوئے ،، لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنا دیا ہے ، یہ محض تمہارے منہ کی با تیں بیں ،التدان

مات ارشاد فرماتے ہیں اور سیح راستہ کی ہدایت ویتے ہیں،

ان کوان کے والد کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو،اللہ کے فرد کید یہی قرین انصاف ہے ، اگر تم ان کے والد کو نہیں جو جھ علی جانے تو وہ تمہارے دی ہیں گی اور دوست ہیں، جو چھ علی تم سے ہو چکی ، اس میں چھ حرج نہیں، لیکن تمہارے دل تم سے ہو چکی ، اس میں چھ حرج نہیں، لیکن تمہارے دل آئندہ (جس غلطی کو) بایا راوہ کریں (تو اس پرمؤاخذہ ہوگا) اور اللہ بخشنے والے اور مہر بان ہیں '(1)

اس آبت کے ذریعہ یہ بات واضح کردی گئی ہے کہ بچے اپ ہی کی طرف منسوب کئے جا تیں گئے۔ گور لینے والوں کی طرف منسوب کئے جا تیں گئے۔ گور لینے والوں کی طرف ان کی نسبت کرنا جا ترنہیں ،کسی لڑکی کی پرورش کرنے کی وجہ سے وہ محرم نہیں ہوجاتی ،غیرمحرم باقی رہتی ہے ،لہذا سیاہ نامہ میں اس لڑکی کے باپ کی حیثیت سے بکر ہی کا نام لکھا جائے ، نہ کہ ذید کا ،البتہ زید کولڑکی کی پرورش اور اس کی شاوی کے سلسد میں ان شہءالمقد بہت اجرحاصل ہوگا۔

### باب اورشو ہر کی بابت غلط نسبت

مور الله المراق المراق

جو (گرب: - اینے آپ کواپنے والد کے بجائے دوسرے کی طرف منسوب کرنا سخت گناہ ہے،حضرت ابوذ رغفاری ﷺ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارش دفر مایا:

الاحزاب:۵-۳-2ش-

"جس نے جانتے ہو جھتے اپنے ہاپ کے بجائے دوسرے ک طرف اپنے آپ کومنسوب کیا ،اس نے گفر کیا"(ا)

اور حفرت سعد بن ابی وقاص اور حفرت ابو بکره اور کی بین که آپ ایس نے فر مایا کہا ہے خوص پر جنت حرام ہے۔ (۲) اس لئے ایسا کرنا سخت گناہ ہے ، اور یہ سی طرح مناسب منبیں کہ دنیا کے قعوڑے مفاد کے لئے اپنے آپ کوآخرت سے محروم کرلیا جائے اور بیصرف باپ کی نسبت ہی پر موقوف نہیں ، شو ہر و بیوی کے بارے میں بھی غط نسبت کرنا ای طرح گناہ ہے ، کی نسبت ہی پر موقوف نہیں ، شو ہر و بیوی کے بارے میں بھی غط نسبت کرنا ای طرح گناہ ہے ، چن نچ مفرت ابو و رہیدی کی روایت میں ہر غط نسبت کی مما نعت کی گئی ہے ، اور آپ نے فر مایا ایسا کرنے والہ ہم میں نے بیس ، ''میں اور عسی مسالیس لمله فیلیس مسل ''(۳) البتہ اگر کوئی عورت اپنے شو ہر کا غط نام بتا ہے ، تو گو یا سخت گناہ اور نہا بیت ہی نا شائستہ تم کا جھوٹ ہے ، لیکن اس سے فکاح نہیں ٹو تم اور ہو اصل شو ہر کی زوجیت میں باتی رہتی ہے۔

متوفی کے نطفہ سے حمل

مون النظرے وائز ہوگا ، جو معنوی کے اخبرات میں بیخبر آئی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوگیا ، متونی کی بیوی نے خواہش کی کہ اس کے لئے متونی کا مادہ منوبیہ مخفوظ کر دیا جائے ، کہ وہ اس سے حاملہ ہونا چاہتی ہے ، چنا نچہ میت کے جسم سے مادہ منوبیہ حاصل کر کے محفوظ کر دیا گیا ، جومصنوی طریقتہ پراس کی منوبہ حاصل کر کے محفوظ کر دیا گیا ، جومصنوی طریقتہ پراس کی بیوہ کے رحم میں پہونچا یا جائے گا، تا کہ وہ اپنے شو ہر سے حاملہ ہو، کیا بیصورت اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہوگی ؟ جبکہ نطفہ اس

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، صدیث نمبر ۱۳۱۷ کتاب الإیمان کشی۔

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ،مديث نمبر ۲۲۲۷–۲۷۲۲ محص

کے شوہر بی کا ہے ، نہ کہ کسی اجنبی مرد کا ،اوراگر واقعی اس سے بچہوج ئے تو کیا اس بچہ کا نسب متو فی سے ثابت ہوگا؟ (عبدالوحید، چنجل کوڑہ)

جو (گرب: - شرع موت بھی ان اسباب میں ہے ایک ہے جن ہے مرد وعورت کا رقت کا ح منقطع ہوجا تا ہے، لہذ اجب مرد کا انقال ہو گیا تو اب وہ اس کے تق میں شو ہراورعورت اس کے تق میں شو ہراورعورت اس کے تق میں بیوی ہی تی ندر ہی ، اب دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے لئے اجنبی کی ہے، اس کے ایک دوسرے کے مستوراعضا ء کو دیکھنا بھی جائز نہیں رہا، لہذ اعورت کے لئے اب اس کے لئے ایک وہ مرے کے مستوراعضا ء کو دیکھنا بھی جائز نہیں رہا، لہذ اعورت کے لئے اب اس کے نظفہ سے انتفاع ایک اجنبی شخص کے نظفہ سے فائدہ اٹھانا ہے، جس کا نا جائز اور گن ہ ہونا ظاہر ہے، اس کے علاوہ یہ استقر ارحمل کا غیر فطری طریقہ ہے ، اس لئے یوں بھی ندموم ہے۔

اس کے علاوہ یہ استقر ارحمل کا غیر فطری طریقہ ہے ، اس لئے یوں بھی ندموم ہے۔

بچہ کا نسب مرد سے اس وقت ٹا بت ہوتا ہے جب وہ عورت اس کے لئے فراش ہو، یعنی

بیوی بیاباندی ہو، جب موت کی وجہ سے رشتہ نکاح ختم ہوگیا ،اور وہ عورت اس مرد کے حق میں افراش باتی نہیں رہی ،تو اس کیطن سے پیدا ہونے والے بچہ کا نسب بھی ظاہر ہے کہ اس مرد کے حق میں متعلق نہیں ہوگا ،اس لئے اگر متوفی کا نطقہ بارآ ور ہوجائے ، جب بھی وہ بچہ اس مرد کی طرف منسوب نہ ہوگا ، جیسا کہ زناکی وجہ زانی ہے نسب ٹابت نہیں ہوتا اور نداس سے میراث کا حقد ار

بچہ کی نسبت ہا ہے ہجائے ووسرے کی طرف موڭ: - {1779} (لف) زیدنے اپنی ایک لڑی کرکوجولا ولدتھ ، دے دیا ، زیدنے لڑی کی پرورش کی اوراس کرتعلیم کالظم کی ، لیکن بکرنے مدرسہ میں لڑی کے باپ ک

<sup>(</sup>۱) `قال رسول الله الله الله المولد لنفراش و للعاهر الحجر "عن أبي هريرة الله الماء العام الحجر "عن أبي هريرة الله الحامع للترمذي مديث تبر ١٥٥٠ باب ما جاء أن الولد للغراش التي المدينة المعام المعام

حیثیت ہے اپنا نام کھایا ، ای طرح لڑکی کی شادی کے موقع پر بھی بھر کہ سیاہ ناہے پر اپنا نام ولدیت میں کھوایا ، لوگوں کے منح کرنے سیاہ ناہے بوا وہ وہ وہ اس پر قائم ہے ، تو کیا بھر کا اپنے آپ کو باب کہن درست ہے ؟ (محمد شرف الدین قریش ، رحمت گر)

رب) ایک بچہ جو کچرے کی کنڈی کے پاس پایا گیا ، ایک شخص نے پالنے کی غرض ہے اسے رکھ لیا ، اب سوال ہیہ کہ ایک شخص نے پالنے کی غرض ہے اسے رکھ لیا ، اب سوال ہیہ کہ جب بچہ کی ولدیت لکھانے کا مسئلہ در پیش ہو تو باپ کی حیثیت ہے کس کا نام نکھا جائے ؟

(محمد شريف الأمين، واحد كالوني)

جو (رب: - (الف) بچول کوان کے والدی سے منسوب کرتا جاہئے ،التد تعی کی کا ارشاد ہے: ﴿ أَدْعُسُو اَعْمُ اللّٰهِ ﴾ (۱) اس نئے بکر کوچاہئے تھا کہ لڑکی کے ۔ ﴿ أَدْعُسُو اَعْمُ اللّٰهِ ﴾ (۱) اس نئے بکر کوچاہئے تھا کہ لڑکی کے ساتھ اس کے والد زید کا نام لکھا تا ،تا ہم چونکہ عاقدین کے ذہن میں لڑکی کا وجود متعین تھا ،اس لئے ذکاح منعقد ہوگیا۔

(ب) جو بچہ پڑا ہوا ملا ہو ،اس کے لئے بھی یہی تھم ہے ،البتہ چونکہ اس کے والد کا نام معلوم نہیں ،اس لئے اس کوفلاں بن آ دم کہنا مناسب ہوگا ، کہ اس طرح اس کو بے عزتی اور بے آبروئی سے بچایا جاسکتا ہے۔

#### شربعت میں متبنی کی حیثیت

موڭ: - {1780} اگر كى شخص كا انتقال ہوجائے، اس كوكو كى اولا دنہ ہو،اس كى بيوى نے آيك لڑكى كوشنى بناليا ہو، تو كيا وہ گھر ننج كر لڑكى كى ش دى كر سكتى ہے؟ جبكہ شو ہر كا انتقال

الاحزاب:۵-كش\_

ہو چکا ہےاورشو ہر کا بھائی اوران کی اولا دموجود ہے؟ (سید طاہرعلی ،خافظ بابانگر)

جور (ب: - اسلام میں سنی کی کوئی اصل نہیں ، یعنی اگر کوئی شخص کسی کومنہ بولا بیٹا یا بیٹی اللہ اللہ کی وجہ ہے وہ اولا دیے تھم میں نہیں ہوتے ، البتہ اگر کوئی شخص حسن سوک کی نیت یا اللہ اللہ کی وجہ سے وہ اولا دیے تھم میں نہیں ہوتے ، البتہ اگر کوئی شخص حسن سوک کی نیت یا اپنی آسانی کے لئے کسی بچہ یا بڑی کی برورش کر لے ، تو یہ جا کر دی ہو، تو اس کے لئے گئی آسانی کے مرحوم کی زوجہ کا ہو یا مرحوم نے اپنی زندگی میں اسے ہمبہ کر دیو ہو، تو اس کے لئے گئی اس کو فروخت کر کے جسب منشاخر ج کرنا جا کز ہے اور اگر مکان اس کے شوہر مرحوم کا ہے، تو پھر گئی میں ورثاء کے حقوق اس مے لئے تو تیار رہتے ہیں ، لیکن سی شخص کے گذر جانے کے بعداس گئی دوند اور کسی میں رکھنی جا ہے کہ بعض گئی درجانے کے بعداس گئی دوند کوئی توجہ نہیں کرتے ، بیتا نون گئی ہے سہما ندگان سے متعلق جوحقوق خوداس پرے کہ وہے ہیں اس پرکوئی توجہ نہیں کرتے ، بیتا نون گئی تربیعی کرتے ، بیتا نون گئی تربیعی کرتے ، بیتا نون گئی تربیعی کی توجہ نہیں کرتے ، بیتا نون گئی تربیعی کی توجہ نہیں کرتے ، بیتا نون گئی تربیعی کے اس کا استعمال اورخود خوض کیلئے اس کا استعمال ہے۔

\* \* \* \*

كتاب الفتاوى پانچوال حصه

كتاب الفسخ والنفريق فنخ وتفريق ميم تعلق سوالات



# فشخ وتفريق

### بیوی سے غیر فطری عمل

موڭ: - {1781} ايك مسلمان شو ہرائي بيوى سے غير فطری جنسی تسكين زوروز بردئتى كرتا ہے ، بيوى اس عمل كو روكنے پر قادرنبيں؟ وہ كيا كرے؟ (ايك دينى بهن)

جو (رب: - اسلم دین فطرت ہے اور اس نے قانون فطرت کے دائرے میں رہے ۔ اسلام دین فطرت کے دائرے میں رہے ۔ اسلام دین فطرت کے انسانوں کی ضرور یات اور تقاضوں کو پوری کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن انسان فطرت اور تشریعت کی حدول کو پھاند جائے ، یہ قطعا درست نہیں اور اس میں نہصرف آخرت کا نقصان ہے، بلکہ فطرت سے بعد وت انسان کو دنیا میں بھی نقصان سے دوجیار کرتی ہے، اس لیے شوہر کا یہ محمل قطعا حرام اور گناہ ہے اور رسول اللہ بھے نے بتا کیداس سے منع فرمایا ہے، (۱) جو با تیں گن ہو اور اللہ تعالی کی تا فرمانی کی جوں ، ان میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ، اس لیے بیوی پر اس معاملہ اور اللہ تعالی کی تا فرمانی کی جوں ، ان میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ، اس لیے بیوی پر اس معاملہ اور اللہ تعالی کی تا فرمانی کی جوں ، ان میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ، اس لیے بیوی پر اس معاملہ ا

<sup>﴿() &</sup>quot;عن أبي هريرة ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ : "مَلِعُونَ مِنَ أَتِي امْرَأَتُهُ فَي اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللل

میں شوہر کی اطاعت نہ واجب ہے اور نہ جائز ، بیوی کے لیے یہ بات درست ہے کہ اگر شوہر کو سے سے جہ اگر شوہر کو سمجھانے کے باوجوداس ہے باز نہ آئے ، تو ف ندان کے بزرگوں ، یاسان کے و مہ دارلوگوں کے سامنے اپنی شکایت چیش کرے ، تا کہ وہ شوہر کی تنبیہ کرسکیس ، اللہ تعی لی نے مظلوم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ظلم سے نیجنے کے لیے بری بات کو ظاہر کردے :

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اللَّمَنُ ظُلِمَ ﴾ (١)

اوراگروہ ایسے طالم شوہر سے علاحدگی جامتی ہو، تو اسے اس کا بھی حق ہے، وہ دارالقصاء، یاشرگی پنچا بہت میں اس بنیاد پر تفریق کا مقدمہ کرسکتی ہے اور قاضی بشرط شبوت اس کا نکاح فنٹے کرسکتا ہے؛ کیوں کہ بیٹورت کے لیےضررشدید ہے،اور رفع ضرر قاضی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔

# كيابيصورتين 'شقاق' (شديداختلاف) كي بين؟

موڭ: - {1782} فریقین کی از دواجی زندگی کے متعلق پولیس مہیلا منڈل یا حکومت کی عدلیہ میں کسی ایک فریق کا جاتا شقاق ٹابت ہونے کے لیے کافی ہے؟

(عبدالا حدفلاتي، دارالقصّ ممبئي)

جو (رب: - شقاق کے معنی زوجین کے درمیان ایسی شدید نفرت پیدا ہو جانے کے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اہتدات کی کی مقررہ حدود کو قائم رکھتے ہوئے از دواجی زندگی نہ گزار کی معنیں ، ایسی صورت میں قاضی دونوں کے درمیان مصالحت کے لیے دو تھی مقرر کریں گے ، اگر تھم معزات کی کوشش کے باوجو داصلاح حال نہ ہو سکے ، اتو قاضی زوجین کے درمیان تفریق کردے ہوں کہ یہ ک

<sup>(</sup>۲) – ملاحظه بوانجموعه توانین اسلامی، دفعه.۸۲ ـ

سی معاملہ کا پولیس مہیلا منڈل یا عدالت میں جاتالا زماز وجین کے درمیان شدید نفرت اوراختلاف کی دلیل نہیں ، کیوں کہ بعض اوقات ایہا بھی ہوتا ہے کہ زوجین کے اولیاء کسی بات کو ایٹ وقار کا مسئلہ بنا کرمعاملہ کوان اواروں تک پہنچاد ہے ہیں ، حالا نکہ خودمیاں ہیوی کے درمیان الیی نفرت نہیں ہوتی ، اس طرح بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے اکسانے پریا وکیل کی طرف ہے غلط رہنمائی کی باعث اس کی نوبت آجاتی ہے ، اس لیے محض ان اداروں میں کسی فریق کا چلا جانا شدید نفرت جس کو فقہ کی اصطلاح میں "شقاق" کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے زوجین کے درمیان تفریق کرتا درست ہوجاتا ہے ، کی دلیل نہیں ۔

ہندوستانی عورت بیرون ملک میں شوہرکی زیادتی کو کیسے ثابت کرے؟

مو (النه : - {1783} عورت کا دعوی ہے کہ شو ہرنے اس پرزیا دتی کی ہے ،عورت ہندوستان کی ہے اور شو ہر پاکستان کا باشندہ ہے ،اس صورت میں بہ ظاہرعورت کے لیے گواہ چیش کرناممکن نیس ،ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہئے؟ کرناممکن نیس ،ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہئے؟

جو (رب: - ای صورت میں شو ہر کور فع الزام کے لیے ہندوستان طلب کیا جائے گا،
اگر باوجودا طلاع کے وہ حاضر نہ ہوا در پیروی نہ کر ہے تو بیاس کی طرف سے عورت کے دعوی کی
تفاد این سجی جائے گی اور اگر حاضر ہوجائے تو پھر فریقین کے بیانات اور اصول شرق کے
مطابق جس فریق کی طرف سے ثبوت پیش کیا جائے اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا،اگر
قاضی چوکسی اور ذہانت سے کام لے تو فریقین کے بیان میں ہی بہت می باتوں کا ہراہ راست یا
بالواسطہ اقر ارکراسکتا ہے اور اس طرح میجے نتیجہ بر پہنچ سکتا ہے۔

### اگرعورت كافاحشه بهونا ثابت بهوجائة؟

مون - (1784) معاعلید نے دارالقصناء میں تابت کردیا کدمعید فاحشہ ہے ، تو مقدمہ خارج کردیا جائے گا ، یا نکاح فنخ کردیا جائے گا؟ (عبدالاً حدفلاتی ، دارالقصناء مبنی)

جو (رب: - اس کا انھی ردو کی اوراس کے ثبوت پر ہے، اگر عورت نے فیخ نکاح کا جو سبب پیش کیا ہے، وہ شو ہر میں موجود ہو، تو چوں کہ سبب شخ موجود ہے، اس لیے قاضی شریعت نکاح فیخ کرد ہے گا، عورت کا فاحشہ ہوتا بہت بڑا گناہ ہے، اورا گر اسلامی حکومت ہوتی تو اس پر حد شرعی جاری کی جاتی ، لیکن مختلف رشتہ واروں پر جوحقو ق رکھے گئے ، اس گناہ کی وجہ ہے وہ ان حقوق سے محروم نہیں ہو سکتی ، بلکہ ایسی صورت میں چوں کہ زوجین کے درمیان با ہمی اعتباد اور محبت کے ساتھ وزندگی گزرنا دشوار ہے، اس لیے شو ہر پر واجب ہے کہ وہ اسے طلاق دے وہ ب کہ کول کہ اگر کوئی شخص بوی کومعروف و خوشگوار طریقتہ پر رکھ نہیں سکے، تو اس پر بیات واجب ہوتی کہ بھلے طریقتہ پر بھی ایس سے ، تو اس پر بیات واجب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو چھوڑ دے، (۱) تا کہ دونوں اپنے پسند کے نے گھر بساسیس ، ہم ہم حال ایسی صورت میں عورت کی فہمائش ہوتی چا ہے اور شو ہر کوآ مادہ کرنا چا ہے کہ وہ طلاق دے کراس رشتہ کوختم کردے۔

# سرعت انزال کی وجہ سے سنخ نکاح

مو (النه: - {1785} مرعیہ نے حاضر ہوکر بید دعویٰ کیا کہ میرے شو ہر کو سرعتِ انزال کی شکایت ہے اور وہ مجھے جنسی آسودگی نہیں دے کتے جس کی بناء پر بین بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں اور گناہ میں جبتلاء ہونے کا قوی اندیشہ ہے ، مدعیہ کو

<sup>(</sup>۱) ﴿فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ﴾ (البقرة : ۲۳۱) محقى \_

مد عاعلیہ سے اولا دہمی ہے ، تو ایسی عورت کا دعویٰ قابل ساعت ہوتو اس کا ثبوت کیوں کرمکن ہوگا؟

(عبدالاً حدفلاحي ، دارالقصام مبيّ)

جو (ب: - جوصورت آپ نے دریافت کی ہے، وہ قابلِ علاج ہے، اہذا اس کی وجہ ہے۔ نکاح نئے نہیں کیا جاسکتا ،البتہ قاضی مردکو تکم دے گا کہ وہ مناسب طریقہ پراپنا علاج کرائے ،اگر مرد عورت سے جنسی اتصال پر ہالکل ہی قادر نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کوئن ہوگا کہ وہ نئے نکاح کامطالبہ کرے، (۱) خواہ یہ کیفیت شروع ہے رہی ہو، یاکسی خاص وجہ سے بعد میں پیدا ہوگئی ہو۔

### اگرلا پہنتخص فون سے بات کرے؟

مولاً: - {1786} اگرمفقود الخير دار القضاء نون كر كرابط كرے اور حاضر ندہو، ندا پنا پند دے اور فون نبسر سے بھی واقف ندكرائے ، تو الي صورت ميں كيا كرنا چاہئے؟ (عبد الله عد، دار القضاء ممبئ)

جو (رب: - اگر کوئی شخص فون پراپی شناخت ظاہر کرے، تواس کا اعتبار نہیں ، کیوں کہ ہیہ فون جموث پر بنی ہوسکتا ہے، اس لیے ایسافخص مفقو دالخبر (لا پیۃ) آ دمی ہی کے تکم میں ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے لیے نفقہ چھوڑ کر گیا ہوا ورعورت اپنے اندر مبرکی قوت پاتی ہو، اس کی عفت وعصمت کو خطرہ نہ ہو، تو قاضی کے تکم ہے چارسال انظار کرے گی، (۲) پھر اس کے لیے دوسرا کا نکاح جائز ہوگا ، اورا گرعورت اپنے اندرائے دنوں توت برداشت نہ یاتی ہو، تو ایک سال انظار کی کے قاضی اس کا نکاح فنح کرے گا (۳) اوراس صورت میں عورت عدرت و فات کے بجائے کے کرے گا (۳) اوراس صورت میں عورت عدرت و فات کے بجائے

<sup>(</sup>۱) مجموعة قوانين اسلامي: دفعه: ۸ محتى ...

<sup>(</sup>٢) - الحيلة الناجزة :٣) - 4-2ش ـ

 <sup>(</sup>٣) الحيلة الناجزة : ص: ٨١- كثير.

عدت طلاق گزارے گی ،(۱) نیز عدت گزرنے کے بعد دوسرے نکاح کی مجاز ہوگی ، یہ فقہ ء مالکیہ کا مسلک ہے اور ماضی قریب کے علماء حنفیہ نے بھی ضرور ٹا اس پرفتوی دیا ہے۔(۲) اگر شو ہر کوئی ایسی جا کداد ، یا چسے چھوڑ کر لا پند نہ ہوا ہو، جس سے نفقہ اوا کیا جا سکے ، تو قاضی نفقہ اوانہ کرنے کی بناء پر ٹی الحال اس کا نکاح فننج کرسکتا ہے۔(۳)

البنة اگر کسی اور قریدے یہ بات معلوم ہوجائے کہ یہ فون مفقو دائٹمر شخص ہی کا تھا ، تو یہ غائب غیر مفقو دائٹمر سمجھا جائے گا ، غائب غیر مفقو دائٹمر سے ایسافخص مراد ہے ، جس کا زندہ ہونا معلوم ہو الیکن اس کا پہتہ معلوم نہ ہو ، یا اس کی جائے قیام بھی معلوم نہ ہو ، لیکن وہ بیوی کے پاس نہ آتا ہوا در ندا ہے بلاتا ہو ، (۴) قاضی شریعت مناسب ثبوت وشہادت کی فراہمی کے بعدا ہے مختص کا زکاح بھی ضخ کرسکتا ہے ۔ (۵)

اً گرمدعیہ کے پاس گواہ نہ ہواور مدعاعلیہ

قاضی شریعت کے سامنے بدکلامی کرے؟

مون: - (1787) مدعاً علیہ نے حاضر ہو کر بدکا می اور بدسلوکی کی اور مدعیہ کے پاس اپنے دعوی کے شوت میں گواہ نہیں ہے، تو اے کیا کرنا جا ہے؟ (عبدالاً حد، دار القصاء ممبئ)

مجو (ب: - اگر مدعا علیہ نے دارالقصناء میں حاضر ہو کر دفع الزام نہیں کیا ،اور جس مسئلہ کا بار ثبوت اس کے ذمہ تھااس کو ٹابت نہیں کیا ، بلکہ بدسلو کی اور بدکلامی کی راہ! ختیار کی ،تو مدعیہ سے

<sup>(</sup>۱) حواله ما بق

 <sup>(</sup>٢) و يكفئ الحيلة الناحرة بحكم زوج مفقوو.

<sup>(</sup>٣) الحيلة الناجزة : ٣: ١٢٣ -

<sup>(</sup>m) و يحي الحيلة الناحرة عمر وجمفود محشى -

<sup>(</sup>۵) ملاحظه بو جموع قوانين اسلامي ، وفعه: ۳۳۳ م

﴾ قتم لے کر فیصلہ کیا جائے گا ،عرف عام میں تو دارالقصناء میں جو تحص پہلے اپنے معاملہ کو پیش کرے ، وہ مدعی اور دوسرا فریق مدعا علیہ کہلاتا ہے ، کیکن حقیقة مدعا علیہ بہت سے معاملات میں مدعی اور ﴾ مدعید همها عبیبها هوتی ہے،مثلا:عورت نے کہا کہاس کا شوہرا سے نفقہ نہیں ویتا،اورشو ہر کہتا ہے کہ وہ نفقہ ادا کرتا رہا ہے، تو یہاں اصل میں شوہر مدی ہے اور نفقہ ادا کرنے کے سلسلہ میں بار شبوت اس کے ذمہ ہے،اگرمر دیتے بیوی کی خصتی کا مطالبہ کیا اورعورت نے جواب میں کہا کہ شوہر کے مار پہیٹ کرنے کی وجہ سے وہ جانے کوآ ما دہ نہیں ہے،تو ''کو فائل میں پہلے درخواست دینے کی وجہ سے شو ہر کو مدعی ہے موسوم کیا جائے گا ،لیکن حقیقت میں دعویٰ عورت کی طرف سے ہے اور شو ہر ﴾ کی طرف سے مارپیٹ کا ثبوت اے فراہم کرنا ہے ،اس لیے اگر مقدمہ کی تہہ میں جایا جائے اور غور کیا جائے تو بہت محاصور توں میں مدعا علیہ پر شبوت کی ذمہ داری ہوگی ،الی صورت میں اس کے ﴾ ثبوت پیش نہ کرنے کی بنیا و بنا کر دوسرے فریق کے حلف پر فیصدہ کیا جاسکتا ہے ، اور اگر اس کی ﴾ حيثيت شرعا مدى كي نه ہواوروہ رفع الزام نہيں كرتا ،تؤ علامه علاءالدين طرابلسيّ نے " مسعين الـهُـكّام" میں رفع الزام ہے جانتے ہو جھتے گریز کرنے کوحلف ہے اٹکار' ' ککولٴن الحلف'' کے 

### ہاسپیل کی ربورٹ کی شرعی حیثیت

مول :- { 1788} گورنمنٹ یا میونیل ہاسپیل رپورٹ میں اسقاط حل کا سبب شوہر کی ضرب کوقر اردیا گیا ہو، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہی کاغذات کسی پرائیوٹ ڈاکٹر کے مصدقہ ہوں ، توان کی کیا حیثیت ہوگی؟

(عبدالأ حد، دارالقص ء مبني)

جو (اب: - مارپید کے ثابت ہونے کے لیے ثبوت شرعی ضروری ہے، شوہر کا اقرار ہویا

(۱) معين الحكام : ص: ۹۵ و ارالفكر محش -

چتم دیدگواہاں موجود ہوں ، یا بسے گواہان موجود ہوں جن کے سامنے شوہر نے اس کا اقرار کیا ہو، یا عورت کے پاس ثبوت ند ہو، شوہر کوا نکار ہو، کیکن وہ اس پرتنم کھانے کو بھی تیار نہ ہو، پھرا گر ثبوت شرعی کی بناء پر شوہر کا ز دوکوب کرنا ٹابت ہوج ہے ، تو اس بات کے لیے کہ فلال زخم یا اسقاط شوہر کے ز دوکوب کا متبجہ ہے ، ماہر معتبر مسلمان ڈاکٹر کی خبر پراعتاد کیا جا سکتا ہے ، بہ شرطیکہ دار القصاء نے اپنے طور پر جانچ کرائی ہو ، آئ کل گورنمنٹ ہا سبحل یا پرائیوٹ ڈاکٹر سے فریقین میں سے کوئی اپنے طور پر جانچ کرائی ہو ، آئ کل گورنمنٹ ہا سبحل یا پرائیوٹ ڈاکٹر سے فریقین میں سے کوئی اپنے طور پر اس سے جانچ کرائے تو اس کا اعتبار نہیں ، کیوں کہ رشوت لے کر غلط رپورٹ دینا عام ہو چکا ہے ، اورخو ف آخر ت سے محروم ہونے کی وجہ سے ایس رپورٹ پراعتماد کرنامکن نہیں ہے۔

### ثبوت زناکے لیے ڈاکٹری رپورٹ

مو (از : - (1789) ایک بیوه عورت سے زنا کا صدور ہوگیا ہے اوروہ اس سے حامد ہوگئی ہے ، اس کا بیان ہے کہ مظفر نے میر سے ساتھ سے فلط حرکت کی ہے ، مظفر ایک دیندار صوم و صلوة کا پیندو نی طالب علم ہے ، جس کی عمر تقریبا بیس سال ہے ، اس کی طرف شبہ بھی تہیں کیا جا سکتا ، وہ اس واقعہ سے قطعی طور سے اپنی راعلی کا ظہار کرر ہا ہے ، اور اپنی براءت ظاہر کرر ہا ہے ، اور اپنی براءت ظاہر کرر ہا ہے ، اس عورت نے تو پہلے پہل لوگوں کے پوچھ پچھ پر انصار کا ہم ہتلا یا ، انسار کا چوں کہ کوئی پیٹریس ہے ، اس لیے اس نے سام بدل کر مظفر کومور والزام تھہرایا ، میعورت بے پر دہ ہاور نام بدل کر مظفر کومور والزام تھہرایا ، میعورت بے پر دہ ہاور بازاروں بیں گھومنا پھرنائی کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ، ہے جاب بازاروں بیں گھومنا پھرنائی کا شیوہ ہے ، اسی صورت بیل اس مسئلہ کومقا می بنچا بیت کس طرح حل کرے ، کیا مقا می بنچا بیت اس عورت کے بیان پر لڑ کے کوز ائی قرار و سے سکتی ہے ، یااس

لڑکے سے براءت کے لیے تھم کی جاسکتی ہے؟ کیاال لڑکے کا انکاح جبر آاس عورت سے کیا جاسکتا ہے؟ کیالڑکے پر پچھ مالی جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے؟ کیاڈ اکٹری ریسری کے ذریعہ ہردو کے جنس کا معاینہ کرا کر ڈاکٹری ریورٹ پر جبوت زنا یا عدم جبوت کا فیصلہ کیا جانا از روئے شرع درست ہے؟

موت کا فیصلہ کیا جانا از روئے شرع درست ہے؟

(خواجہ عین الدین ، قبا کا لونی ، حیدر آباد)

جو (رب: - صورت مسئولہ میں بیہ جان لیمنا ضروری ہے کہ جبوت زنا کے لیے دو چیزوں میں ہے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو زائی اپنے زنا کا اقر ارکرے یا پھر مدمی شہاوت پیش کرے، شہاوت میں چارہ ہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر چارگوا ہوں ہے کم ہول تو پھروہ شہادت قبول ہیں جائے گی ۔ صورت مسئولہ میں اقر ارنہیں پایا جارہا ہے، بلکہ متعلق شخص کی طرف سے انکار ہے اور نہ شہاوت پائی جارہی ہے، نیز اس عورت کے بیان میں تضاد بھی ہے، لیز اس عورت کے بیان میں تضاد بھی ہے، لیز اس عورت کے بیان میں تضاد بھی ہے، لیڈ ااس صورت میں:

- ا) مدعاعلیه مظفر کوزانی قرار نبیس دیا جاسکتا۔
- ۲) اورنه بی اس ہے جر آزانیہ کا نکاح کرایا جاسکتا ہے۔
  - m) مالی جرمانه عائد کرنے کی بھی کوئی وجرنہیں ہے۔
- ۳) ڈاکٹری ریسر ج کے ذریعہ ڈاکٹر کے رپورٹ پر شبوت زنایا عدم ثبوت زنا کا کھی تھوت زنا کا کھی ہوت زنا کا کھی ہے۔ کی خوت نسب کے لیے قیافہ کو جمت تسلیم کیا ہے ، کیکن شبوت زنا کے لیے قیافہ کو جمت تسلیم کیا ہے ، کیکن شبوت زنا کے لیے بالاتفاق وہی دوصور تیس ہیں جواو پر بیان ہوئیں یا تو اقرار یا شہادت اور یہاں دولوں مفقو و ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) "ويثبت (الزنا) بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد … بلفظ زنا لا مجرد فظ الوطؤ و الجماع … فيسالهم الإمام عنه ما هو و كيف هو و اين هو و متى هو زنى و بمن زنى … ويثبت أيضاب إقراره " (الدر المختار على هامش رد المحتار "(۱۳۲/۳))

## کیا فون کار یکارڈ ثبوت کے لیے کافی ہے؟

موڭ: - (1790) شوہر اپنی بیوی کوفون پر دھمکیاں دیتارہتا ہو، بیوی اپنے فون ٹیلیفون محکمہ سے ریکارڈ کروائے، ان کیسٹوں کا کیا تھم ہے؟ (عبدالاً حدفلاحی، دارالقصاء ممبئی)

جوراب: - شریعت میں فیصلہ کی جو بنیادیں ہیں، ن میں ایک قریدۂ قاطعہ بھی ہادر

اس کی دلیل قرآن مجید میں حضرت یوسف النظیمانی اواقعہ ہے، جب کے عزیز مصر کی ہیوں نے حضرت

یوسف النظیمانی کو مہم کیا تو ایک شیر خوار بچے ہے کہلوایا گیا کہ گرقیص آگے ہے بھٹی ہوتو یہ حضرت

یوسف النظیمانی کے خلاف دلیل ہوگی، اورا گرچھے ہے بھٹی ہوتو بیان کی بچائی کی دلیل ہوگ ۔ (۲)

یوسف النظیمانی کی طرف اشارہ تھ، کیوں کہ اگر حضرت یوسف النظیمانی کی طرف ہے اقعد ام ہوتا تو

میروری تھا کہ عزیز مصر کی ہوئی نے آگے کی طرف ہے والمن تھا ، ہوتا اور دائم ن کا پیچھے کی طرف

ہو گیا ہو ہوئی ہوگی نے دائمن تھا ما اور دائمن چچھے ہے ہوئی ہوا انکلا اور حضرت

یوسف النظیمانی کی براء ت فل ہر ہوگئی، ای طرح حضرت میں ما اور دائمن چچھے ہے ہوئی ہوا نکلا اور حضرت

ایک عورت پرزنا کی مزا جاری کرنے کا حکم فرمایا ، جس کا نہ شو ہرتھا اور ندآ تا ، کیوں کہ حمل زنا کے

ایک عورت پرزنا کی مزا جاری کرنے کا حکم فرمایا ، جس کا نہ شو ہرتھا اور ندآ تا ، کیوں کہ حمل زنا کے

لیے قرید ہے ۔ (۲) اس طرح آئی شخص کے مند میں شراب کی بو پائی گئی، یااس نے شراب کی قیل کے

لیے قرید ہے۔ (۲) اس طرح آئی شخص کے مند میں شراب کی بو پائی گئی، یااس نے شراب کی قیلے

کی ہو حضرت عرفیا مدا بن قیم نے نو السطی میں وہ ہو تھا الدیم ہے ہوئی اور علام معلاء الدین

<sup>(</sup>۱) يوسف:۲۸ تا ۲ ۲

<sup>﴿ (</sup>٢) الطرق الحكميه ص. ٢، موسوعة فقه عمر من الخطاب شه ص ٢٤٣ محمى م

 <sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية إ<sup>\*</sup> ٢-

<sup>(</sup>۴) حواله مابق۔

طرابلسیؒ نے '' معین الحکام ''(۱) میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ پس محکمہ ُ میلفون کا کبیبریٹ ریکارڈ قرینہ ُ ظاہرہ کے درجہ میں ہے اورا گرقاضی سرد کی آ واز

ہیں سے اس کواچھی طرح ہم آ ہنگ پائے اور دھوکہ دہی اور آ واز میں اشتباہ و التباس نہ ہونے کا سے اس کواچھی طرح ہم آ ہنگ پائے اور دھوکہ دہی اور آ واز میں اشتباہ و التباس نہ ہونے کا اطمینان کر لے تواس پراعتا د کرسکتا ہے۔

خلاف فطرت فعل کی وجہ سے فشخ نکاح کا دعویٰ

مو (النه المورث: - (1791) عورت كا دعوى ب كداس كاشو بر اسے غير فطرى طريقة يعنى يحيي كى راہ سے خوا بہش كى يحيل كے ليے مجور كرتا ہے، تو كياريون نكائ كى وجہ بن سكتى ہے؟ (عبد الأحد فلاحى ، دار القصاء ، مبكى)

مجو (رب: - فقهاء مالکیہ کے زدیک اگر شوہر بیوی کوجسمانی اذبت پہنچا تا ہو، یا کسی حرام کام پر مجبور کرتا ہو، تو بیوی کوخل ہے کہ قاضی ہے مطالبہ کرے کہ وہ اس کی مناسب سرزنش کرے یا عورت کواس سے علاحدہ کروے ۔ (۲) اس دور میس عماء حنفیہ کا بھی اس پرفتوی ہے اور مسلم پرسل لا ء بورڈ کے تحت مرتب ہونے والے "مجموعہ قوانین اسلامی" میں بھی اسی نقطۂ نظر کواختیار کیا گیا ہے ۔ (۳) اور عورت کے ساتھ اس طرح کا فعل جسم ٹی اذبیت رسائی بھی ہے اور اسے ایک بیا جائز وحرام فعل پر مجبود کرنا بھی ، اس لیے اگر عورت اس طرح کا دعویٰ کرے اور اس کا میہ دعویٰ گابت ہوجائے واس کا فکاح فنٹح کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) معين الحكام: ١٦٨–١٢٤ تحقي\_

<sup>(</sup>r) كتاب الفسخ والتفريق مولانا عبد العمدر حاتى: ص. ٥٠١\_

<sup>(</sup>۳) ملاحظه بوء وقعه : ۳۳۵ س

### پنچ کمیٹی اوراس کا ذمہ دار کیسا ہو؟

مون :- {1792} ایک فی کمین ہے، جو جا یس ارکان پر مشتمل ہے، جب بھی کوئی مسئلہ کمینی ہے رجوع ہوتا ہے، تو کسی ایک فخص کو بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور جو سمیٹی کا صدر ہے وہ سودخور ہے، کیا سوڈخور فخص کمیٹی کا صدر ہو سکتا ہے؟

(نام غیر ندکور، مشیر آباد)

جو (رب: - آپی مسائل کوحل کرنے کے لیے پنج کمیٹی کا قیام بہت ہی مستحسن بات ہے،
مسلمانوں کواس طرح اپنے آپی نزاعات باہمی طور پر مطے کرنی چاہئے ،البتہ کمیٹی میں پچھ علاء کو
بھی رکھنا چاہئے ، جوشر بعت کے احکام اور حلال وحرام سے واقف ہول ، نیز کمیٹی کا صدرا یسے
مختص کو بنانا چاہئے جو اثر ورسوخ بھی رکھتا ہواور نیک اور دیندار بھی ہو، سودخور پر حضور وہ اللہ نے
لعنت بھیجی ہے ۔ (۱) اس لیے اولاتو محض کی سنائی باتوں پر بلاتحقیق کسی مسلمان کے بار سے میں
لیمنت بھیجی ہے۔ (۱) اس لیے اولاتو محض کی سنائی باتوں پر بلاتحقیق کسی مسلمان کے بار سے میں
لیمنت بھیجی ہے۔ (۱) اس لیے اولاتو محض کی سنائی باتوں پر بلاتحقیق کسی مسلمان کے بار سے میں
لیمنت بھیجی ہے۔ (۱) اس لیے اولاتو محض کی ناقب ہو نافق ہو ہوتو اسے مجھانا چاہئے کہ اس گناہ عظیم سے
لیمنٹ بھی کہ وہ سودخور ہے ،اگر واقعی سودخور ہوتو اسے مجھانا چاہئے کہ اس گناہ عظیم سے
ٹائب ہو ،اگر تائی نہ ہوتو ایسے محفظ کو نی کی فی دے دوالوں کو گنہگار قرار دیا ہے ۔ (۲)

غائب غيرمفقو كأهم

موڭ: - {1793} عرض خدمت اقدس بدہ کہ بندہ کو چند مسائل در چیش ہیں، جس کا جواب قر آن وحدیث کی

<sup>(</sup>۱) عن جائر گفتال: لعن رسول الله کی آکل الربو موکله و کاتبه و شاهده هم سواه" (صحیح مسلم:۲۵/۲۰باب الربا ، السنن الکبری:۳۵۱/۵) کئی۔ (۲) و کھے:بدائع الصنائع:۳۳۹/۵۰

روشیٰ میں کھمل و مدل تحریر فر مائیں توعین تو ازش ہوگی۔

(الف) ایک لڑکی جس کی شادی عرب مما لک کے کسی
باشند ہے ہے کردگ گئی تھی ،شادی کے بعد وہ فخص اپنے وطن
واپس ہوگیا ،اس کے بعد لڑکی ہے کسی تشم کا رابط نہیں رکھا ،اس
کے تقریبا پودہ سال بعد وہ لڑکی سے کسی آدر سے نکاح کرے تو کیا
وہ نکاح سیجے ہے؟

(ج) ایک لڑکا پی خالہ کی لڑک سے نکاح کیا جو ہوہ ہے ، بین نکاح لڑکے کے والد کو ناپسند ہے ، والد طلاق ویے کے لیے دیاؤ ڈال رہے ہیں ، جب کہ لڑکے کو اپنی ہوی سے کوئی تکلیف و شکا یت نہیں ہے ، اور نہ وہ طلاق ویٹا چا ہتا ہے ، باپ کے خکم کو ٹال کر کیا وہ اپنے باپ کی ٹافر مانی کررہا ہے؟ کیا اسلام اس فعل کی اجازت ویتا ہے کہ ایے باپ کی بات مانے ہوئے طلاق دے دی جائے؟ (عبدالاحد، وار القصاء ، مبئی)

جموراب:- (الف)محض شوہر کے طویل مدت سے غائب ہونے کی وجہ سے عورت کا نکاح اس مرد سے ختم نہیں ہوجاتا ، جب تک کہ قاضی شریعت تحقیق معاملہ کے بعد نکاح سنخ نہ کردے، اس لیے مذکورہ لڑکی کو جا ہے کہ دارالقصناء (امارت ملت اسلامیہ، پنجہ شاہ، حیدرآباد) میں فنخ نکاح کے لیے درخواست دے، وہاں ہے نکاح فنخ ہونے کے بعد ہی دوسرا نکاح کرنا دیست مدھ

(ب) اگراڑ کے اور لڑکی دونوں عاقل و بالغ ہوں اور مطلقہ ہیوہ نے دو گواہوں کی موجود کی میں ایجاب وقبول کرلیا ہوتو ٹکاح منعقد ہوگیا ،حنفیہ کے یہاں بالغ لڑکی کا ٹکاح درست ہونے کے لیے ولی کی موجود گی ضروری نہیں۔(1)

(ج) کڑے کے والد کا اپنے کڑے کو طلاق دینے پرمجبور کرنا گن ہ اور نا جا کڑ ہے، طلاق دینا معصیت ہے اور جس کا م میں اللہ تع کی کی معصیت اور نا فر مانی ہوتی ہواس میں ماں باپ ک بات کو ماننا واجب نہیں ، بلکہ ج کز بھی نہیں۔واللہ اعلم۔ (۲)

مفقو دالخبر سے فشخ نکاح کی مدت

سون الخرفخص المناف کے پال مفقود الخمر فخص المناف کے پال مفقود الخمر فخص سے نگاح فنخ کرنے کی کیامدت ہے؟
(سید فلیل الدین، یا قوت بورہ)

جو (ب- رشتۂ نکاح بنیادی طور پر تنین صورتول میں ختم ہوتا ہے: شوہر طلاق دے۔ دے، کوئی الیں بات پیش آ جائے کہ میال بیوی ایک دوسرے کے لئے حرام ہوجا نمیں ، زوجین میں ہے کسی ایک کی موت ہوجائے ،اس لئے احناف کی رائے ہے کہ مفقو دالخبر کے ہم عصر

<sup>(1) &</sup>quot;و ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها و إن لم يعقد عليها ولي نكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة و أبي يوسف في ظاهر الرواية "(الهداية :٣١٣/٣، إباب في الأوليا، و الأكفاء ) كُنُي -

 <sup>(</sup>٢) "عن النواس بر سمعان شه قال: قال رسول الله شه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (مشكوة المصابيح: المناه الإمارات) محمد المناه الإمارات المناه المناه

لوکول کا جب تک انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا نکاح باتی رہے گا ، کیوں کہ آ طلاق ادرحرمت کی کوئی اور وجهموجودنبیں اوراس کی موت بقینی طور پرمعلوم نبیں ، جب اس کی عمر کے لوگ گزرجا ئیں تو تو تع کی جاسکتی ہے کہ شایداب اس کی بھی موت واقع ہوگئی ہو،لہد ااس کو ق متوفی سمجھ کر قاضی کے فیصلہ کے بعداس کی عورت کے لئے دوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا ،مفقو والخبر کے مقدمہ میں حضرت عمرﷺ کا فیصلہ بھی یہی ہے ، (۱) کیکن موجودہ حالات میں چوں کہاس سے فتنه کا اندیشہ ہے، اس لئے احناف میں بھی بعد کے نقتہاء نے فتوی دیا ہے کہ امام مالک کے قول پر عمل کیاجائے ، (۲) امام مالک کے قول کی تفصیل یہ ہے کہ اگر شو ہر نفقہ کے لئے کوئی جا کداد چھوڑ كر كميا ہوا ورعورت جارسال تك انتظار كرنے ميں الى عصمت دعفت كے لئے كوئى خطر ومحسوس نہیں کرتی ہو، تو قاضی جارسال اس کی آمد کا انتظار کرے گا ، اگر ہا وجو تشہیر کے نہ آئے تو میاں بیوی میں تفریق کا فیصلہ کردے گا ،اورعورت عدت وفات گزارے گی ، پھر دوسرے نکاح کی مجاز ہوگی اور اگر شوہرنے نفقہ کے لئے کچھنیں چھوڑ ایا نفقہ کے لئے اس کی کوئی جائدادموجود ہے، لیکن اتنے طویل انتظار میں عورت اپنی عفت وعصمت کے لئے خطرہ محسوں کرتی ہے ،تو قاضی مناسب شختیق تشہیر کے بعد زوجین میں تفریق کردے گا ، بی تفریق طلاق بائن کے تھم میں ہوگی اور قاضی کے فیصلہ کے بعد عورت عدت طلاق کز ارکر دوسرا نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔ (۳)

فاتر العقل کی بیوی کیا کرے؟

موان:-{1795} كوكي شخص شادى كے چندسال بعد پاگل ہوجائے ،الي صورت شن اس كى بيوى كوكيا كرناچاہيے؟

المدونة الكبرى :٩٣/٢-

<sup>(</sup>۲) رد المحتار :۳۵۸/۳، کتاب المفقود۔

<sup>(</sup>٣) تغصيل كي كي راتم الحروف كى تاليف" اسلام اورجد يدمعاشرتى مسائل ويمعى جاسكتى بـ

وہ خلع نے لیے بیاشو ہر سے طلاق حاصل کر لیے؟ پھر کیا پا**گل** فخص کی طلاق شرعا قابل قبول ہے؟

(قارى ايم اليس خان اكبر باغ)

جمو (رب: - طلاق واقع ہونے کے لئے ضروری ہے کہ شوہر کا دیاغی توازن درست ہو،
اگر شوہر ستفل پاگل ہو گیا اور ہر وقت جنون کی کیفیت میں رہتا ہے، تواس کی طلاق واقع نہیں
ہوگ ، اگر وقفہ کے ساتھ جنون کا دورہ پڑتا ہے ، توافاقہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوگ
اور حالیہ جنون کی طلاق واقع نہیں ہوگ ، اس لئے اگر اس صورت حال سے دو چار عورت شوہر
سے علا حدگ چاہتی ہو، تواسے چاہئے کہ قاضی شریعت اور جہاں قاضی شریعت نہ ہواور شری
پنجایت ہوتو شری پنجایت سے رجوع کرے پھر جب قاضی یا شری پنجایت تحقیق کے بعد شخ
پنجایت ہوتو شری پنجایت سے رجوع کرے پھر جب قاضی یا شری پنجایت تحقیق کے بعد شخ
نکاح کا فیصلہ کروے ، تواب اس کے لئے دو سرانکاح کرنا درست ہوگا ، پاگل پن ان اسباب میں
سے ہے جن کی وجہ سے شرعاعورت شنح نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ (۱)

لا ببتة خص کی بیوی کاحکم

موڭ:-{1796}مفقود الخمر (گشده) شوہر کے انتظار کی مدت تتنی ہے،اورا پسے شوہر کی بیوی اپناعقد ثانی کب اور کیسے کرے؟ (قاری ایم ،الیس خان ،اکبر باغ) جو (کر:- ایس شخص جو ہالکل ہی لا پیتہ ہو، کچھ پیتہ نہ ہوکہ کہاں ہے،اور زندہ بھی ہے یا

نہیں؟

فلم يعرف له موضع ولايعلم أحي هو أم ميت (٢)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية :۱/۵۲۱، باب العنين ـ کش ـ

۲۵۰: القدورى : ص: ۲۵۰\_

فقہاء کی اصطلاح میں اس کو' مفقو واضی " کہاجا تا ہے ، جس عورت کا شوہر اس طرح اللہ یہ ہو، اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنا مقدمہ قاضی شریعت کے سامنے پیش کرے ، قاضی شخیق کرے اور جب اس کا کوئی پید نہ چلے تو اب عورت کو چارسال انظار کا حکم و دے ، اگر اس چارسال انظار کا حکم و ان اس چارسال کے درمیان شوہر نہ آئے تو اب قاضی عورت کو اجازت دے گا کہ وہ عدت و فات (چار ماہ دی دن) گزار کر دوسرا انکاح کرلے ، حضرت عمر ہے اور دھنرت عثمان ہے ہے کہ اور حضرت عثمان ہے ہے ۔ سام خیس امام میں اس نے جب مفقو والخبر شخص کا مقدمہ آیا تو انہوں نے یہی فیصلہ فر مایا (۱) انتہ اربعہ میں امام ہا لکنگی بھی یہی دارائے ہوئتوی ویا ہے ۔ سام کے بار سام ہوئی کہی یہی دارائے ہوئتوی ویا ہوئی کی دیا ہوئی کی میں ہوں گئر کر گیا ہوجس کو گئر ایک بیائی ہوئی کی کہی ہوں گئر کر گیا ہوجس کو گئر ایک بیائی ہوئی کی کہی ہوں گئر کر گیا ہوجس کو گئر ایک بیائی ہوئی کوئی ایک جائداد چھوڑ کر گیا ہوجس کو فروخت کر کے نفقہ حالے کیا ہوئی ہوں گئر ہوئی اس کو معصیت میں جائل کر سکتی ہوئی گئر ہوئی اس کو معصیت میں جائل کر سکتی ہوئی گئا کہ دخم کر مسکل ہو اور میں ہوئی گئا کہا ہوئی کہی ہوں اگر اس کے مدت میں جائل کر سکتی ہوئی گئا کہ شرح کر دی اس کو معصیت میں جائل کر سکتی ہوئی گئا کہ شرح کر دی اس کو معصیت میں جائل کر سکتی ہوئی گئا کہ شرح کر دی اس کو معصیت میں جائل کر سکتی ہوئی گئا کر سکتا ہے ۔ (۲)

اگرشو ہرنامر دہو؟

مو (ﷺ: - {1797} مرد توت مردگی ہے محروم لیعنی نامر د ہے ، تو بیوی اور اس کے سر پرستوں کے لیے کیا تھکم وہدایت ہے؟ (جہا تگیرالدین صدیقی ، راجندر نگر) جو (لب: - اگر مرد توت مردگ ہے محروم ہے یا ہو گیا ہے ، عورت ابھی جوان ہے ، اور

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٠/ ٢٣٢ـ

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى ٩٢/٢٠ـ

<sup>(</sup>٣) جامع الرموز ١٩٥/٣ــ

<sup>(</sup>٣) تفعيل ك ليديكه راقم الحروف كى كتاب: اسلام اورجد بدمعاشرتى مسائل -

اے اپنفس پراندیشہ ہے تو اسے شرعا شوہر سے مطالبہ طلاق کاحق حاصل ہے ، اور شوہر پر الی صورت میں بیوی کوطلاق دے دینا واجب ہے ، (1) اور اگر شوہر طلاق ند دے تو عورت قاضی شریعت کے یہاں نسخ نکاح کے لیے درخواست دے سکتی ہے ، قاضی اگر تحقیق کے بعداس نتیجہ پر پہنچ کہ عورت کا دعوی صحیح ہے تو اس کا نکاح نسخ کردے گا ،اور اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا۔

## ز وجبین میں علا حد گی کی صورتیں

مول :- [1798] مير \_ بہنوئى سات سال \_ غير ملک ميں ہيں ، جانے کے بعد دوسال تک خط و كتابت جارى رئى ، پانچ سال سے ندان كاكوئى خط آيا ، اور ندكوئى كيست آئى ، توكيا ايس صورت ميں خلع وقع ہوجاتا ہے؟ جبكدان كے دالدين كو بھى ان كى اطلاع نہيں \_ (عبدالرشيد)

جمو (کب: – جب دومر دوعورت کے درمیان شرعی طور پر نکاح منعقد ہوجائے ،تواباس رفعة نکاح کے ختم ہوئے، کی چندصور تیں جیں:

ا) شوہر ماہوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہوجائے۔

۲) شوہریا بیوی خدانخواستہ کوئی الیمی ناشا ئستہ حرکت کریں جسکی وجہ سے ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجا تیں۔

m) شوہرانی طرف سے طلاق دیدے۔

۳) عورت کچھ مال دیکر مام مهم معاف کر کے شو ہر کوطلاق دینے پر راضی کر لے ،اس کوفقہ کی اصطلاح میں 'مخلع'' کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار:۱۲۲/۵البحر الرائق:۱۳۰۳۰/۱۱هدایة :۲/۰۰۰/۳ محتی۔

۵) شوہر بیوی کے کسی حق شرعی کی ادائیگی میں غفلت اور کو تا ہی ہے کام لے ، عورت قاضی شریعت کے پاس اس مقدمہ کو پیش کرے ، اور قاضی ، شرعی اصولوں کے مطابق واقعہ کی تحقیق کرنے کے بعد ذکاح فنخ کردے۔

آپ نے جوصورت تحریری ہے،اس کے مطابق آپ کے بہنوئی لاپیۃ ہیں،اوران سے
کوئی رابطرنہیں ہے،الی صورت ہیں خلع کا حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ خلع کے لیے شوہر کی
موجودگی اور پچھ کیکر طلاق پراس کی رضا مندی ضروری ہے، میصورت'' فنخ نکاح'' کی ہے، کیونکہ
اس فخض نے سات سال سے اپنی ہوی کواز دواجی حق سے محروم رکھا ہے،اوراس نے اپنی ہوی کو
نفقہ کے حق سے بھی محروم رکھا ہے،اوراس طرح جنسی اور مالی حق سے طویل عرصہ تک محروم رکھنے
میں عورت کے لیے ضرر بھی ہے،اوراس کی عزت وعفت کے لیے خطرہ بھی ہے،اس لیے آپ
قاضی شریعت کے پاس فننج نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بعد نکاح فنخ

ارتداد کی وجہ سے فٹخ نکاح

مون فرب کوچھوڑ کر اسلام میں داخل ہوا اور پھر ایک مسلمان عورت سے شادی کیا اسلام میں داخل ہوا اور پھر ایک مسلمان عورت سے شادی کیا اور اس عورت کی ذرو جا نداد سے فائدہ اٹھا تا رہا ،لیکن پچھ عرصہ کے بعد اس نے کرچین فد ہب دوہ رہ اختیار کرلیا ، اور پوجا پاٹ کرنے لگا ، اس عورت نے تبدیلی فد ہب کی وجہ سے اس سے دشتہ منقطع کرلیا ،گر پچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے طلاق نہیں ہوئی ، بلکہ تم اس سے طلاق لے لو ، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نکاح ،ی فتم ہوگیا ،طلاق کی کیا ضرورت ؟

تبدینی فرمب کی وجہ سے نکاح خود بخو دلوٹ گیا ،ان کا بیر کہنا صحیح ہے؟ کیا طلاق لیمنا ضروری ہے یا نہیں؟ بیر عورت کسی دوسرے مسلمان مردسے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرے مسلمان مردسے نکاح کرسکتی ہے یا نہیں؟

جو (رب: - اگروہ فخص بنوں کی ہوجا کرتا ہے تو وہ شرعا مرتد ہے، اور عورت کا نکاح اس سے ٹوٹ چکا ہے، اس مرد سے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔(1)عدت گزر جانے کے بعندوہ دومرا نکاح کرسکتی ہے، جوان عورت کی عدت تین ، ہواری ہے۔(۲)

### جسعورت كاشو ہرلا يبية ہو

مو (النه المعلوم بين المواد) ميرا نكاح جون ١٩٩٦ء مين اوا ، نكاح كه دو ماه بعد سے مير ب شو ہر لا پينة بين ، معلوم نہيں وه زنده بھی بين ياان كا انتقال او كيا ، بين دوسرا نكاح كرنا جا ہتى ہوں ، كي بين دوسرا نكاح كر سكتی ہوں ، اس كی شرعا كيا صورت ہوسكتی ہے؟

(شہراز بيكم ، نظام آباد)

جو (گرب: - اگرآپ کے شوہر کوئی ایس چیز آپ کے لئے چھوڑ گئے ہوں ، جس ہے آپ کے نفقہ کی ضرورت پوری ہوجائے اور آپ اپنی عفت وعصمت کے لئے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتی ہوں تو ایس صورت میں امام مالک کا مسلک بیہ ہے کہ عورت قاضی شریعت سے رجوع کرے ، اور قاضی چارسال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسے شوہر سے علیحدگی کی ڈگری دے دے ، پھر وہ عدت وفات گزار لے ، امام مالک کی بیرائے حضرت عمر عظمہ کے ایک فیصلہ پرجنی ہے۔ (۱)

 <sup>&</sup>quot; ارتداد أحدى الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول و بعده " (الفتاوي الهندية :ا/٣٣٤، باب في نكاح الكفار)

<sup>(</sup>۲) رد المحتار:۳/۳۲۹ کشی۔

اورا گرشو ہرنے نفقہ کی کوئی چیز نہ جھوڑی ہو، یا نفقہ ہو، کیکن چارسال کی طویل عرصہ تک انظار کرنے میں عورت اپنی عفت وعصمت کے لئے خطرہ محسوں کرتی ہوتو قاضی مناسب جحقیق کے بعد نکاح فنخ کردے گا۔(1)

موجودہ حالات میں فقہاءاحناف نے بھی اس مسئلہ میں مالکیہ کی رائے کوا فقیار کیا ہے، (۴) بہرصورت آپ کو دوسرے نکاح کے لئے قاضی شریعت سے رجوع کرنا پڑے گا، آندھرا پر دلیش میں اس مقصد کے لئے'' امارت ملت اسلامیہ'' کے تحت حسامیہ منزل، پنجہ شاہ، حیدر آباد میں دار القصناء قائم ہے، اس طرح کی مشکلات کے لئے وہاں رجوع کیا جاسکتا ہے۔

نامردی کی بناء پر فشخ نکاح

مون :- (1801) ہندہ نے یہاں شری پنجابت ش دوی کیا ہے کہاں کا لکات اس کے شوہرزید سے نے کہ ہندہ دو تین اس لئے کہ وہ نامرد ہے ، لیکن صورت حال ہیہ ہے کہ ہندہ دو تین عورتوں کے سامنے اس کا اقرار کرچکی ہے کہ زید پہلے اس سے ہمہستر ہو چکا ہے ، پھر بعد کواس کو جماع پرقدرت باتی نہیں رہی اور ''الحیلۃ الناجز ہ'' (مؤلفہ مولا نااشرف علی تھا تو گی) سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بار بھی شوہر جماع کر چکا ہو، تو عورت کا حق جماع ختم ہوجا تا ہے ، اس بناہ پر ہی تقدمہ خارج کر دیا گیا ، بتایا جائے کہ شریعت کی روشن میں اسی عورت کے لئے کوئی مخوائی رہتی ہے ؟

<sup>(1)</sup> تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: راقم الحروف کی تالیف' اسلام اور جدید معاشرتی مسائل''۔

<sup>(</sup>۲) - رد المحتار :۳۵۸/۳ كتاب المفقود ـ

جو (گرب: - مندرجہ ہالاسوال میں بیہ ندکور ہے کہ ہندہ نے دو تین عورتوں کے سامنے اس کا اقرار کیا ہے ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں محض دو تین عورتوں کا بیان اس اقرار کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے ،اس لئے اولا یہی ٹابت نہیں ہے کہ ہندہ کواس کا اعتراف ہے کہ اس کا شوہرا واکل میں اس کے ساتھ جماع کر چکا ہے۔

پس مقدمہ ہذا میں اگر ہندہ کواس کا اقرار نہیں ہے کہ اس کا شوہراس کے ساتھ جماع کرچکاہے، تو پھر'' الحیلۃ الناجزہ'' میں مذکور شرط کا فقدان ہی نہیں ،لہذا دعوی خارج کئے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔

اوراگر بالفرض میہ بات ثابت بھی ہوکہ ابتداء میں زوج جماع پر قادر تھا ،لیکن بعد کوکسی عادض کی بنیاد پراس کی قدرت سب ہوگئی ، توالی صورت میں بلاشہ ' الحیلة الناجزہ'' میں فذکور شرط کا تقاضا یہ ہے کہ درخواست خارج کردی جائے ،لیکن اس بارے میں تھوڑی تفصیل اور وضاحت کی ضرورت ہے ، اور وہ میہ کہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جماع کے بارے میں زوجین کے حقوق مساوی ہے ، یا دونوں میں فرق ہے ،فقہاء کے ایک گروہ کی رائے ہے کہ جماع قانونا مرد پرزندگی میں فقلا ایک بارواجب ہوتا ہے ،اگر ایک بارزندگی میں شو ہریتی اداکر چکا تو آئندہ عورت کو اس سے قانونا مطالبہ کاحق باقی نہیں رہتا ،اگر چہ دیائہ وجوب قائم رہتا ہے ، اور میہ فرماتے ہیں کہ جماع مردکاحق ہے ورت کانیں ۔ (۱)

فقہا و کے دوسرے گروہ کی رائے ہیہ ہے کہ قانو نا بھی محض ایک بار جماع سے عورت کاحق ساقط نہیں ہوتا ، بلکہ اپنی عصمت کے خفظ کے خاطر وہ شو ہرسے قانو نا مطالبہ کاحق رکھتی ہے۔ (۲) ''الحیلۃ الناجز ہ'' میں جوشر ط ذکر کی گئی ہے اس کی بنیاد پہلے گروہ کی رائے پر ہے ، ہمارے نزدیک مختلف دائل کی بنیا دیر بیدرائے سے جہنہیں ہے ،اس لئے کہ اولا تو باب حقوق میں زوجین کے

 <sup>(1)</sup> مجمع الأنهر :/١٢١/ كثير...

<sup>(</sup>r) البحر الرائق :۲۰۳/۳ <u>ک</u>ش\_

درمیان مما شمت خودقر آن میں مصرح ہے: ﴿ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیُهِنَّ بِالْمَعُوُو فِ ﴾ (۱) پھرکوئی وجہ بیں ہے کہ ہم حق جماع کو مرد کے ساتھ خاص کریں اور عورت کو اس حق سے محروم تسلیم کریں ، مسکدایلاء اور ظہار میں تفریق کا تھم اس لئے دیا جاتا ہے کہ مردعورت کوحق جماع سے عمروم کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔

محروم کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔

لہذا می ہے کہ عورت کاحق جماع ایک دفعہ کے بعد ساقط نہیں ہوتا ،اس بحث کے سلسلہ میں انسامی "(۲) ، البحد الرائق (۳) ، احسکام القرآن للجمعاص (۹) وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کیاجانا جائے۔

بہر حال جب بیہ بات واضح ہوگئ کہ عورت کا حق جماع ساقط نہیں ہوتا ، تو الین صورت پیس اگر ابتداء شو ہر قادر علی الجماع تھا ، لیکن اب عاجز ہے ، تو پہلی قدرت اور ابتداء میں حق کی ادائیگی موجودہ مطالبہ اور حق کوساقط نہیں کر سکے گی ،خصوصیت کے ساتھ جب کہ عورت جوان ہو، اور زنامیں پڑنے کا اندیشہ ہو۔

میں بھتا ہوں کہ جوان عورت جس کا شوہرا دائے حق زوجیت سے عاجز ہو چکا ہے اور وہ ہر لمحہ اپنے نفس پرخطرہ محسوس کر رہی ہے، گناہ میں ڈالنے والی فضائے اس کاا حاطہ کر لیا ہے، ایسے حالات میں کسی عالم بیا قاضی کامحض یہ کہہ کرعورت کی درخواست خارج کردیتا کہ زندگی میں ایک بارتم ہارا شوہرتم سے جماع کر چکا ہے، عدل نہیں ظلم ہے، علم نہیں جہالت ہے۔

لہذااس مقدمہ میں چاہئے کہ حسب ضابطہ مدعا علیہ کوطلب کیا جائے ،اس کا طبی معائنہ کرایا جائے ،اورڈاکٹروں کی رائے ہیہ ہو کہ اس میں جماع کی قدرت نہیں اور نہ علاج سے بظاہر حال قا در ہونے کی توقع ہے، یعنی مرض نا قابلِ علاج ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں تفریق کردی

البقرة:۲۲۸ مشی۔

<sup>(</sup>۲) رد المحتار :۱۳۳/۵-۱۳۳۱ محتی

<sup>(</sup>۳) البحر الرائق :۲۰۲/۳ تحش\_

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ١٠/٣٥٣ـ محش ـ

الب الفتاوی، پانچوال حصد و المستور و المستوری و الفتاوی، پانچوال حصد و و المستوری و الفتاوی، پانچوال حصد و و المستوری و



كتاب الفتاوى پانچوال حصه

کتاب البیوع تجارت ہے متعلق سواا



# شجارت کے احکام

## مال جمع كرنا —اسلام كى نظر ميس

موران: - {1802} ہماری مبجد کے خطیب صاحب جو
ریاست ہی نہیں ہیرون ریاست میں بھی مشہور ہیں، کہتے ہیں
کہ 'صحابہ کورنیا کی کوئی فکر نہتی ، وہ ہمیشہ دین کی فکر کرتے تھے،
نہان کے پاس اجھے کپڑے تھے، اور نہوہ مال جمع کرتے تھے،
مال جمع کرنا تو مشرکوں کا کام ہے، صحابہ ﷺ فاقد کرتے لیکن
اللّٰہ کی عبادت میں مشغول رہتے ، بھی مال جمع نہیں کرتے ،
اللّٰہ کی عبادت میں اکثر کتابوں میں و بھتا ہوں کہ اکثر صحابہ ﷺ
دولتمند تھے، ان کی کافی اچھی تجارت تھی، اوروہ کافی کماتے اور
دولتمند تھے، ان کی کافی اچھی تجارت تھی، اوروہ کافی کماتے اور

(غلام ني مشيراً باد)

جو (رب: - اگر کوئی محض الله تعالی کے احکام ہے بے نیاز ہو کر زیادہ سے زیادہ مال

کانے کواپنا مکم نظر بنالے تو یہ یقیناً درست نہیں ، رسول اللہ ﷺ نے ایسے لوگوں کے ہارے میں فرمایا ہے کہ'' ہلاک و بر ہا دہونے والے ہیں''(ا) کیکن اگر کسب معاش میں حلال وحرام کی معایت محوظ رکھی جائے اور شریعت میں جوحقوق اللہ اور حقوق الناس مال سے متعلق کئے گئے ہیں ان کوا دا کیا جائے تو بھی کسب معاش اجروثو اب کا باعث ہے ،اور اللہ تعالی نے اس کا تھم وی ہے کہ ویا ہے دار اللہ تعالی نے اس کا تھم وی ہے کہ ویا ہے داری کا حضرت عبد اللہ بن عمر و میں ہے کہ

"ورجل آتاه الله مالا فوص منه أقاربه و رحمه وعمل بطاعة الله " (٣) "دوخض قابل رشك بين: ايك توده عالم جها الله تعالى نے

قرآن عطاکیا ہو، وہ اس ہے نماز کا اہتمام کرے اور قرآن میں حلال وحرام کے جواحکام ہیں ان پر کاربندرہے، دوسرے فین

وہ مخض جس کواللہ تعالی نے مال دیا ہو، وہ اس کے ذریعہ صلہ

رحی بھی کر ہے اور اللہ تعالی کی فر مانبر داری بھی کرتارہے۔

اس لئے میرکہنا کہ صحابہ ﷺ مال جمع ہی نہیں کرتے تھے، یا بیر کہ مال جمع کرنا مشرکوں کا کام ہے، بید درست نہیں ممکن ہے کہ خطیب صاحب کا مقصد میہ ہے کہ نا رّ واطریقہ پر مال جمع نہیں کرتے تھے اور آپ کوغلط نہی ہوگئی ہو۔ والقداعلم۔

### والدين يح يدوفروخت كامعامله كرنا

مول :- (1803) زید کا انتقال ہو گیا ہے ، اس کے ورث میں جارالا کے اور دولا کیاں اور بیوی ہے ، بیوی کے پاس

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد :۱۲۱/۳ م

<sup>(</sup>۲) الدهر ۱۲،۱۵،۱۳۰ البلد (۲) الدهر ۲۰۱۵،۱۲۱۱ کارگئی۔

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد :٢٨٢/٣ ـ

ایک اپنا ذاتی مکان ہے، جس کے نصف جھے کواس نے اپنے ایک بیٹے کے ہاتھ فروخت کروی ہے، مکان کا بقیہ نصف حصہ مال ہی کے نام سے ہے، سوال یہ ہے کہ اس بقیہ نصف حصہ میں دوسری اولا و کی طرح اس لڑکے کو بھی ورافت طے گی یا نہیں، نیز اس لڑکے کے جسے بین دوسرے نہیں، نیز اس لڑکے کے جسے بین دوسرے بھائی بہنوں کو حصہ طے گایا نہیں؟

(مجموعم، بنگلور)

جو (رب: - ماں ہاپ کی مملوکہ اشیاء کے حقد ار ہونے میں تمام اولا و برابر ہے، ماں نے مکان کا کچھ حصہ فروخت کر دیا ہے، لیکن جتنا حصہ باتی ہے اس میں ماں کی وفات کے بعد تمام ورشہ کے ساتھ عمر کو بھی حصہ لے گا، جب تک ماں زندہ ہے وہ خود جا کداد کی ما لک ہے اور اس میں تصرف کی مجاز ہے، لہذا اگر عمر نے اپنے مملوکہ روپے کے ذریعہ والدہ سے زمین خریدی ہے، تو وہ تنہا اس کا ما لک ہے اور اگر گھر کے کسی مشتر کہ کاروباریا مشتر کے ذریعہ کا مدنی کے ذریعہ حاصل کی ہے تو تمام بھائیوں کا حق اس ہے متعلق ہوگا۔

## فشطول برزياده قيمت ميس سامان كي خريدي

مون :- (1804) آئ کل لوگ اقساط پر چیزیں خریدتے ہیں ، مثلا سوروہ کی چیز ایک سو بچاس روپے میں خرید کرروزانہ پانچ رو بیادا کرتے ہیں ، کیا بیصورت سود میں داخل ہے؟ (کے عارف احمد ، مثیر آباد)

جو (ب: - نفذاورادهار کی قیمت میں فرق کرنا جائز ہے،البتہ ایک ہی قیمت فریقین کے درمیان متعین ہوجانی جاہیے۔

" لا مساواة بين النقد والنسيئة ، لأن العين خير

من الدين"(١)

اس صورت میں چونکہ پیبہ سامان کے مقابلہ میں ہے نہ کہ پیبہ کے مقابلہ میں ،اس لیے بیسود کی صورت نہیں ہے ، بیر ہات بھی درست ہے کہ ایک قیمت طئے کر کے اسے حسب معاہدہ روزانہ کی قسطوں میں ادا کیا جائے ،فقہاء نے اس صورت کو صراحتا جائز قرار دیا ہے: "مین ما داد ہا ہے ہیں اور کیا ہا ہے ۔

"من باع سلعة بثمن على أن تعطيني كل يوم درهما أوكل يوم درهمين "(۲)

یانی کی تجارت

مولاً: - {1805} کیا پانی کی تجارت جائز ہے؟ آج کل مارکیٹ میں پانی کی بوتلیں بارہ روپ اور پاکٹ ایک روپید میں فروخت ہور ہا ہے، ہوٹلوں کا پانی گرم اور گندہ ہونے کی وجہ سے لوگ پانی خرید کر بی رہے ہیں، ازروئے شریعت یانی کی تجارت اور اے خرید کر بینا جائز ہے؟

( قارى، ايم، الس خان، طك پيث)

جو (ب): - جو پانی برتنوں میں محفوظ کرلیا جائے ،انسان اس کا مالک ہوجا تاہے،ادراس کی خرید وفر و خت میں کوئی حرج نہیں ،البتہ ذاتی تالا ب ، کنویں کے زاکداز ضرورت پانی کو بیچنا اوراس سے استفادہ کرنے والوں ہے اس کی قبت وصول کرنا بہتر نہیں ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۸۷/۵۰

<sup>(</sup>٢) - منحةُ الخالق على البحر :4/١/٥-

<sup>(</sup>٣) "إن صاحب البتر لا يملك الماء ... هذا ما دام في البتر ، أما إذا أخرجه منها بالاختيال كما في السوائى فلا شك في ملكه له كحيارته له في الكيزان ثم صنه في البرك بعد حيازته "(رد المحتار: ١٨٩/مطلب صاحب البتر لا يملك الماء) "ش -

### انٹرنیٹ سے کسپ معاش

مون (الناس) المون المراد المرد المراد المرد المر

جور (ب: - انٹرنیٹ اصل میں بہت می مفید اغراض اور صرورتوں کو پورا کرتا ہے ، اس فید اغراض اور صرورتوں کو پورا کرتا ہے ، اس فید وقت عالمی سطح پر شجارت اور کاروبار کے لیے انٹرنیٹ بہت بڑا ذریعہ ووسیلہ ہے ، اس لیے یہ فی فیصلہ جائز ہے ، البتہ جہاں تک ممکن ہواس کے غلط استعمال کاسید باب ہوتا جائے ، ایک تو انٹرنیٹ میں ما مکان کی طرف ہے اس کی ہدایت ہو ، دوسرے ایسے پروگراموں کولاک کردیا جائے ، جو مخرب اخلاق ہوں ، کیوں کہ اس کی وجہ ہے اس کا اخلاقی نقصان وی ، ڈی ، یواور ٹی ، دی ہے بھی گئر ہوجائے گا۔

### پیر می سگریث وغیره کی فروخت

موڭ: - {1807} بیزی، سگریٹ اور گفتھاوغیرہ کی دوکان گانے کا کیاتھم ہے؟ (محمد تصیرالدین، کبر ہاغ)

جو (کرب: - خرید وفر وخت کے سلسلہ میں اصول ہیہ ہے کہ جو چیز جائز ہو،اس کا بیچنا جائز ہے، جو چیز حرام ہواس کا بیچنا حرام اور جو کر وہ ہواس کا بیچنا میں مروہ ہے، پھراس کے جو چیز حرام ہواس کا بیچنا حرام اور جو کر وہ ہواس کا بیچنا ہمی مکر وہ ہے، پھراس کے استعمال میں جس درجہ کی کراہت ہوگی ،

ﷺ سگریٹ، بیڑی اور کھکھ صحت کے لئے معنر ہے ،اس لئے کم سے کم کراہت سے خالی نہیں ، پھر ﷺ ان میں جو چیز جس درجہ معنر ہوگی ، اس کوفر وخت کرنے میں بمقابلہ بیزی سگریٹ کے زیادہ ﷺ ﷺ کراہت ہوگی۔واللہ اعلم۔(1)

### گٹڪافروخت کرنا

موڭ: - (1808) حكومت مهارا شرنے عظم پر پابندى عائد كردى ہے، اس كے باوجود بہت سے دوكا تدار فروشت كر رہے ہيں، اس خريدوفروخت كاكيا تھم ہے؟

(محمد ساجد، كعوث)

جور(ب: - مخطاصحت کے لئے بہت ہی نقصائدہ اورمعنر ہے اور اس پرتمام اطباء کا اللہ الفاق ہے ،معنر چیزوں کا فروخت کرنامعنرت رسانی کا ذریعہ بنما ہے اور ضرر پہنچ ناگن ہ ہے ، گھر جب حکومت نے گنگانہ بیچنے کا قانون بنادیا ہے اور اس قانون کا مقصد عوام کی صلاح وفلاح کے برجب حکومت نے گنگانہ بیچنے کا قانون بنا واجب ہے ،لہذا گنگا فروخت کرنا کم سے کم مکروہ تحریکی فیمرور ہے ، تو حکومت کے ایسے احکام کو ماننا واجب ہے ،لہذا گنگا فروخت کرنا کم سے کم مکروہ تحریکی فیمرور ہے ، سلمانوں لئے نہ صرف قانونی بلکہ شری فیمرور ہے ، سلمانوں لئے نہ صرف قانونی بلکہ شری فیمرور ہے ، سلمانوں سے نہ صرف قانونی بلکہ شری فیمرور ہے ، سلمانوں سے نہ سرف قانونی بلکہ شری فیمرور ہے ، سلمانوں سے نہ سرف قانونی بلکہ شری فیمرور ہے ، سلمانوں سے نہ سرف قانونی بلکہ شری فیمرور ہے ، سلمانوں سے نہ سرف قانونی بلکہ شری فیمرور ہے ، سلمانوں سے نہ سلمانوں سان سلمانوں سے نہ سلمانوں سان سلمانوں سے نہ سلمانوں سل

## تمبا كوكى تجارت

سوڭ:- (1809) جارے والد صاحب نے جب سے تمباکو کی تجارت شروع کی ہے ، تب سے پریشانی ہی

 <sup>(</sup>۱) آ إن ما قامت به المعصية بعينه يكره بعينه تحريما و إلا فتنزيها فليحفظ توفيقا " (الدر المختار على هامش رد المحتار :۵/۵٪) گشي.
 (۲) آ و يمنع بيع الدحان و شربه " (رد المحتار :۵/۵٪) گشي.

#### پریشانی ہے، کیاتمبا کو کی تجارت حرام ہے؟ (محمد فضل الدین ، الند شریف)

جو (رب: - تمبا کو کے سلسلہ میں معتدل اور درست رائے بیہ ہے کہ اس کا کھانا کمروہ ہے۔ اور جو چیز خود کمروہ ہواس کو فروخت کرنا بھی کمروہ ہے، اس لئے تمبا کو فروشی حرام تو نہیں ہے، لیکن کرا ہت ہے بھی خالی نہیں ہے، (1) رہ گیا گھر میں پر بیٹانیوں کا آٹا، تو معصیت بھی بعض او قات اللہ تعالی کی طرف سے پر بیٹانیوں کا سبب بن جاتی ہے، لیکن بیاس کا لا زی سبب نہیں ہے، بہر حال اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا جا ہے ،اور اللہ تعالی سے دعا کا اہتمام بھی کرنا جا ہے۔

### پنگوں اور پٹاخوں کی تنجارت

سول :- (1810) بشارمسلمان مفرات پینکول اور پٹاخول کا کاروبار کرتے ہیں ، کیا ایسے کاروبار کرنا مسلمانوں کے لئے جائزہے؟

( محمد رياض احمد ، وين محر كالوني )

جو (رب: - بنگ اڑانے میں اگر جیت ہار کی شرط لگائی جائے ، تو تمار ہونے کی وجہ سے حرام ہے، (۲) اگر شرط نہ ہوا ورنمازیں بنگ بازی میں انہاک کی وجہ سے فوت نہ ہوں ، تو گئے کہ انہاک کی وجہ سے فوت نہ ہوں ، تو گئے کہ کہا جا سکتا ہے، ای طرح بٹانے زیادہ قیمتی ہوں ، تو اسراف کے دائرہ میں آ جا کیں گے، اگر معمولی قیمت کے ہوں اور اس طرح نہ چھوڑے جا کیں تو اسراف کے دائرہ میں آ جا کیں گئے، اگر معمولی قیمت کے ہوں اور اس طرح نہ چھوڑے جا کیں

<sup>(</sup>۱) "و يمنع من بيع الدخان و شربه " (رد المحتار:۴۹۵/۵) گئی۔

 <sup>(</sup>۱) "(إن شرط لمال) في المسابقة (من جانب واحد و حرم لو شرط) فيها
 (من الجانبين) لأنه يصير قمارا" (الدر المختار على هامش رد المحتارة في ال

<sup>(</sup>٣) "أما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيئ " (حوالدمالِّت:٥٤٩/٩) تُشي ـ

کہ لوگوں کے لیے باعثِ تکلیف بنیں تو خلاف اولی ہوں گے، نیز شریعت کے فردگی احکام کے مخاطب مسلمان ہیں نہ کہ غیر مسلم اوران اشیاء کوزیادہ تر غیر مسلم حضرات ہی خرید کرتے ہیں،اس کے طلب مسلمانوں کے لیے اس کاروبار کی مخبائش ہے،لیکن بچنا بہتر ہے۔

# كاروبار مين متعيين نفع كي شرط

بولان:- {1811} دوسرول کے کاروبار میں سرمایہ ۱۲۵ م بزار، ۵۰ م بزارروپ نفته ) مشغول کرکے کیا ہر ماہ اس سے قائدہ (ایک بزارروپ، دو بزارروپ) حاصل کرنا جائز ہے؟

(مجرعبدالحلیم مجبوب آباد)

مجو (رب: - سر ماید کاری کی بیصورت که نفع کی ایک مقدار متعین کردی جائے ، جائز نہیں ، س لیے مذکورہ صورت درست نہیں۔(1)

# تھیڑ کی کینٹن میں اشیاءخور دنی کی سیلائی

موڭ: - {1812} زيدگي ايك بيكري ہے، وه زياده تر اپنى بيكرى كى اشياء معيود كے كينتن ميں سپلائى كرتا ہے، اور فی الحال اى پراس كامعاش مخصر ہے، كياريصورت جائز ہے؟ (محمور برن، رشيد كالوني)

جو (رب: - بیکری کی چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں، ندخوداس ہے معصیت کا ارتکاب

<sup>(</sup>۱) "و من شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح ؛ لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما و لا بد منها كما في عقد الشركة "(الهداية:٣/٣٥٨) كش \_

کیا جا تا ہے،اور نہ بذات خود ہے گناہ میں تعاون کا ذریعہ ہیں،اس لیےالی کینٹن یا ہوٹل میں بھی بیکری کے سامان سیلائی کرنے کی گنجائش ہے۔(۱)

### تجارت میں کھلا ہوا دھوکہ

موڭ: - {1813} تقريبا أيك ماه قبل مير \_ أيك مخلص دوست کے والد صاحب سے میں نے کاروباری معاملہ کیا تھا، ہوا یوں کدان کی ایک دوکان ہے، جوسعیدآ یا دہیں STD اوراسٹیشنری کی ہے، اور میں تقریبا جار ماہ ہے کوئی کام یر بیس تھا، انہوں نے جھے ہے کہا کہ آج کل تم کام پرنہیں ہواور میں دو کان نہیں چلا رہا ہوں ، میں مصروف ہوں اور بیج بھی مصروف ہیں ،اس لئے اگرتم ووکان پر پیشہ جاؤ تو احیمار ہے گا اوراگراس کوخرید ناجا ہے ہوتو وہ بھی کرسکتے ہو،لبدا میں نے اینے ماموں اور بڑے بھائی ہےمشورہ کیا، طے ہوا کہ دوکان خریدلیں اور جو بھی رقم ہووہ اوا کردیں ،اس کے بعد میں نے میرے دوست کے والد کے ماس جا کران کو تفصیل بتائی اور ان ہے دوکان کی خریداری کی بات کی ،توانہوں نے کہا کہاس ووکان میں جملہ سان تقریبا • ۸ تا ۸۵ ہزار کا ہے ، اگرتم لینا جاہتے ہوتو اس میں کھے کم کردوں گا ، کیونکہ تم ہمارے کھرکے

<sup>(</sup>۱) "(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذ خَمرًا) ؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره . (الدرائمختار) قوله : (لاتقوم بعينه ألخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية ... "(رد المحتار :٩/١١ه-٥٢٠ كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع ) مرتب ...

فروہو،لہذاش ماموں جان کولے کر گیا تو انہوں نے • • ۴۵ ک کا حساب کیا، پھرمیرے اور میرے ماموں جان کے کہنے ہے • ۲۵ رویئے کم کئے اور پھر جملہ • • ۲۸ کا حیاب بڑا کر مجھے ویا، چنانچہ میں ان بر کمل بھروسہ کر کے بڑے بھائی کے ساتھ كيمشت ١٨٠٠ رويئے لے جاكران كودے ديا، رقم لينے كے یا مج روز بعد دوکان کی جانی دی گئی ، دوکان کھلنے کے بعد علم ہوا کہانہوں نے برانی اشیاء مستعملہ کی بہت زیادہ رقم مجھے یے لی ہے، تو میں نے وہی اشیاء جو بالکل نئی ہیں ، ان کی تفصیل معلوم کی تو پیۃ چلا کہنی قیمت سے تین گنارتم لی ہے اور یہ برانی اشیاء کی قیمت سے یا پچھ کنا زیادہ ہے،معالمہ کے تین جارروز ہی میں بینقصان کاعلم ہوا اور میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی اوریه بات بھی بتلا دی تھی کہ میں اس معاملہ کوشتم کرتا ہوں ، پیہ سن کرانہوں نے اٹکار کردیا اور غصہ کرنے کیے اور پھر گاؤں ملے گئے ، تقریبا ہیں روز ہوگئے ، ابھی تک نہیں آئے ہیں ، جس کی وجہ سے میں بے حدفکر منداور پریشان ہوں،آب سے ا دبا گذارش ہے کہ اس مسئلہ میں آپ سیحے رہبری فر ما کرمیری يريشاني كوحل فرمائيں۔ (سيدميابدحسين نقوي)

جو (رب: - سمسی چیز کی اتنی زیادہ قیمت مقرر کرنا جو قیمت لگانے والوں کے وائزہ سے زائد ہو، اسے فقہ کی اصطلاح میں '' غنبن فاحش'' کہتے ہیں، (۱) مثلا ایک چیز کی قیمت پانچ تا سات روسیٹے نگائی جاتی ہے اور فروخت کرنے والے نے اسے دس روسیٹے میں فروخت کردیا، تو

رینبن فاحش ہے، آگرغبن فاحش کے ساتھ کوئی چیز فروخت کی جائے تو اسے خریدار کو واپس کرنے کاحق حاصل ہوگا یانہیں؟اس سلسلہ میں فقہاء کے تین اقوال ہیں:

"ایک سے کہ واپس کرنے کاحق ان کوئیں ہوگا ، دوسرے سے کہ مطلقا واپس کرنے کاحق ہوگا اور تیسرے سے کہ اگر فروخت کرنے والے نے کوئی ایس بات کہی ہوجس سے خریدار دھوکہ کھاسکتا ہو، تب اسے واپس لوٹانے کاحق ہوگا ، ورزئیس ہوگا ، کر فقہا ، نے اس تیسر ہے قول کور جیجے دیا ہے "(۱)

آپ نے جوصورت دریافت کی ہے اس میں مالک دوکان کا یہ کہنا کہ اس دوکان میں جملہ سامان اس تا بچاس ہزار رو بیٹ کا ہے، حالاں کہ آپ کے بقول بیاصل قیمت سے تمن گنا فریادہ ہے، حالاں کہ آپ کے بقول بیاصل قیمت سے تمن گنا فریادہ ہے، دھوکہ دیے کرغبن فاحش کے ساتھ بیچنے میں شار ہوگا ،اس لئے اس صورت میں خریدار کوخن حاصل ہے کہ دو فروخت کنندہ کو بیاشیاء دالیس کردے۔ دالتداعلم۔

#### بل میں جھوٹ اور دھو کہ

مول :- (1814) لوگ جمارے یہاں ہے پچاس روپ کی چیز لیتے ہیں اور سورو پیدوسول کرنا جا ہتے ہیں ، اور سورو پیرکی رسید مانکتے ہیں ، تو کیا زیادہ رقم کی رسید دینا جائز ہے؟

جو (ب: - بیصورت جموٹ کی بھی ہے اور دھو کہ بٹس تعاون کی بھی؛ کیوں کہ جو مخص اس طرح بل بنوا تا ہے وہ دوسرے سے زیادہ پیسہ وصول کرنا جا ہتا ہے ، اور زیادہ رقم کا بل وے کر دھو کہ بٹس تعاون ہوتا ہے ،اس لئے بیصورت قطعا جائز نہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار و ردالمحتار:۱۳/۵-۳۲۲\_

 <sup>(</sup>٢) ﴿ لا تعاونوا على الإثم و العدران ﴾ (المائدة:٣) من المائدة (٣)

# مال فروخت کرنے پر نمیشن

مون:- (1815) ایک فخص کاروبار میں کے مال کی بکری کرتا ہے، اوراس کی رقم میں سے پچھ فیصدا ہے پاس رکھ کر باقی رقم اس کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا ایسے خص کے پیچھے تماز پڑھی جاسکتی ہے؟

(محمد نورالدين آفاقي مشير آباد)

جو (رب: - اس صورت کا جائز ہونا اور نہ ہونا باہمی معاہدہ پر موتوف ہے ، اگر فروخت کرنے والا اس کا ملازم ہے ، اوراس کے علم میں لائے بغیر کچھ فی صدرقم چھپالیتا ہے ، توبینا جائز اور خیات ہے ، اور خیات ہے ، اور اس کے علم میں لائے بغیر کچھ فی صدرقم چھپالیتا ہے ، توبینا جائز اور خیانت ہے ، اگر صاحب مال سے اس کا یہی معاہدہ ہے ، کہوہ جتنا مال فروخت کرے گا ، اس پر اتنا فیصد اجرت ملے گا ، تو اس کے لیے گئجائش ہے ، کیوں کہ اگر چہاں صورت میں اجرت ایک مدیک غیر متعین ہوتی ، اور بیطریقہ آج کل گا متعارف اور مروخ ہو چکا ہے ۔

جہاں تک امامت کی بات ہے ، تو وہ بھی ای تھم سے متعلق ہے ، پہلی صورت خیانت کی ہے ، جہاں تک امامت کی بات ہے ، تو ہے ، جوموجب فسق ہے ، اس لیے ایسے خص کی امامت مکروہ ہوگی ، (۱) دوسری صورت جواز کی ہے ، اس لیے ایسے خص کی افتد اءکرنے میں کچھرج نہیں۔

## مصة ركيبل كےساتھ اشياء فروخت كرنا

مورث :- {1816}الف كى دوكان ہے ، جس ميں اشياء ضرور بيفروخت كى جاتى ہيں ، اس ميں بعض اشياء ميں تصاوير بھى ہيں ، اگر ان كوالگ كر ديا ج ئے تو گا مك سامان كو

<sup>(</sup>۱) " يكره تقديم الفاسق" (الهداية :۱۲۲/۱ باب الإمامة ) صحى -

لینے سے کتر ائیں ہے ، اور سامان عیب دار محسوں ہوگا ، ایس صورت میں کیا ان اشیاء کی خرید وفر وخت کی جاسکتی ہے؟ (محمد وثیق الرحمان ، فلک نما)

جور(ب: - برقسمتی کی بات ہے کہ آخ کل ایسی چیز وں پر بھی تصویروں کا لیبل لگایا جاتا ہے، جن سے تصویر کا کوئی تعلق نہیں ،اور جولوگوں کی ضروریات زندگی ہیں داخل ہیں اور چونکہ ان کا خرید نااور فر وخت کر ناایک ضرورت ہے، لیبل کے کھرج و سینے سے سامان کا صحیح ہونا مشتبہ ہوجہ تا ہے اور ان کوفر وخت کرنے ہیں تصویر مقصود نہیں ، بلکہ اصل شیئے مقصود ہوتی ہے، اس لئے موجود ہوتا ہے اور ان کوفر وخت درست ہوگی ، (۱) البتہ مسلمان صنعت کا رول کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کوالے سے اور چھے ذریعوں سے پر کشش نہ بنا کیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں ہے۔ پر کشش نہ بنا کیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں ہے۔ پر کشش نہ بنا کیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں ہے۔ پر کشش نہ بنا کیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں ہے۔ پر کشش نہ بنا کیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں ہے۔ پر کشش نہ بنا کیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں ہے۔ پر کشش نہ بنا کیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں ہے کہ تو بالے کو بالم کر کر بنا کیں ۔

تاجراورگا مک سے دو ہرائمیشن

مو (ال: - (1817) ایک کمیش ایجن ہے جو بیجے والے ہے بھی کمیش لیتا ہے اور خرید نے والے سے بھی کمیش لیتا ہے ، کیا بیصورت جائزے ؟

(غلام جيلاني باسط، ملك پيٺ، ايم اكبر، سعيدا آباد)

ر مدام ہیں ہیں انہ ہور اس ہے۔ اور وکالت کی اجرت اصل میں وکیل وولال کی ہوتی ہے اور وکالت کی اجرت کی جائے گام کرد ہاتھا، تو صرف ای سے اجرت لے سکتا ہے، اللہ اللہ وہ بیچنے والے کے لئے کام کرد ہاتھا، تو صرف ای سے اجرت لے سکتا ہے، خریدار سے نہیں ، ہاں! اگر کوئی ایجنبی اس بات کے لئے قائم ہو کہ وہ وہ تا جراورگا مک دوٹوں کے لئے کام کرتی ہو، تو وہ دوٹوں نی سے اجرت لے سکتی ہے ، علامہ شامی نے اس پر تفصیل ہے گفتگا۔ گ

<sup>(</sup>۱) "الأمور بمقاصدها" (الأشباه و النظائر: ۱/۹۷) كثر -

... فتجب البدلالة على البائع و المشترى أو عليهما بحسب العرف " (١)

# نن ایجنٹ کا لاری کے سامان کوفون برفر وخت کر دینا

مو (0: - {1818} حديث مين سامان كوقيقة مين ليخ ہے پہلے بیجنے کومنع کیا گیا ہے، مگر بڑے شہروں میں عام طور پر سامان لار یوں ہے آتا ہے اورشہر کے یاہر ہی لاری تفہرا دی جاتی ہے، نیز کمیشن ایجنٹ کوفون ہے سامان کی اطلاع دی جاتی ہے،اب وہ ایجنٹ اپنے فون کے ذریعہ گا مک تلاش کرتا ہے اور فروخت کردیتا ہے، سامان قبضہ میں نہیں لیتا اور سامان کے ما لك كواين تفع تكال كررقم اواكرتا ہے، كيابي جائز ہے؟

(محمنصيرالدين، أكبرياغ)

حمو (ب: - بیتیج ہے کہ جواشیاء نتقلی کے لائق ہوں ،ان کو قبضہ میں لینے ہے پہلے بیچنا درست نہیں، (۱) لیکن اگر کو کی شخص اپنی طرف ہے کسی اور کو قبضہ کرنے کا وکیل بنا دے اور وہ قبعنہ کر لے تو بیاس کا قبصہ سمجھا جائے گا ، (۲) لہذا اگر لا ری کا کراریکمیشن ایجنٹ ادا کرتا ہے ، تو

ر دالمجتار :۳۲/۳ ـ

<sup>&</sup>quot; أن النبي ﷺ قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " و زاد اسمُعيل: "من انتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "عنَ ابن عمر الله عن (صحيح البخاري ، مديث تمبر ٢١٣٦ ، ساب بيع الطعام قبل أن يقبض ، صحيح مسلم ، مديث تمبر ١٥٢٥، باب بطلان المبيع قبل القبض ، مصنف عبد الرزاق :٨/٨٨، مديث مُبر:١٣٢١٠)

<sup>&</sup>quot;و يجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق و كذا بإيفائها و استيفائها

لاری لانے والا اس کی طرف ہے وکیل تصور کیا جائے گا ، فقہاء نے یہ بھی نکھا ہے کہ اگر خریدار کے تھنے جس بیچنے والا اس کی اجازت سے خریدا ہوا سامان رکھ دے ، تو یہ بھی خریدار کے قبضہ کے لئے کافی ہوگا ، (۱) لہذا جب خریدار لاری کا کرایہا واکر رہا ہے ، تو اس میس رکھا جانے والا سامان گویا وہ گویا خریدار کے قبضہ میں آگیا ، لہذا اب اگر کمیشن ایجنٹ کسی اور سے فروخت کرتے والا اوا کر اس مال کواپنے قبضہ میں آگیا ، لہذا اب اگر کمیشن ایجنٹ کسی اور سے فروخت کرنے والا اوا کر اس مال کواپنے قبضہ میں لے کر فروخت کر ماہے اور اگر لاری کا کرایہ فروخت کرنے والا اوا کر اپنے والی کواپنے بھی اس کی میشیت بینے والے کے وکیل کی ہے ، اب الی صورت میں کمیشن ایجنٹ کا محف فون پر دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیتا قبضہ سے پہلے بینیا شار ہوگا اور اس لئے یہ صورت جا تر نہیں ہوگی۔ (بیاس حقیر کی رائے ہے ، دوسرے اہل علم سے بھی اس سلسلہ میں دریا فت کر لینا میں مدیا ہوگا ۔

### كيا شندر ميں حصه لينابولي بربولي لگانا ہے؟

مو (الن - (1819) حدیث میں مسلمان کی ہوئی پر ہوئی الگانے کو منع کیا گیہ ہے، اس کے پیش نظریہ معلوم کرنا ہے، کہ کس کام کے لئے ننڈر مانگا جائے تو اس میں کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ ہوئی لگانا کیما ہے؟ (محمد نصیرالدین، اکبر باغ)

<sup>(</sup>۱) "رجل اشترى كرا من صبرة و قال للبائع كله في جوالقى و دفع إليه الجوالق فقعل كان المشترى قابضا" (الفتاوى الهندية:۱۹/۳) فقى -

خاصمت پیدا ہوتی ہے، اور بہ جذبہ ایٹار کے بھی خلاف ہے، لیکن بین کم اس دفت ہے جب تاجر نے پیشکش کی اور گا مک اس قیت میں خرید نے پر راغب ہو چکا ہو، یا خریدار نے جو قیمت بتائی فروخت کنندہ اس پیش کش کوقبول کرنے پرآ ماوہ ہو چکا ہو، اگرآ مادگی اور رغبت کا اظہار نہ ہوا ہو، اور بھاؤ تاؤ کا مرحلہ ہو، تو دوسرافخص پیش کش کرسکتا ہے۔

دوسرااصول سے ہے کہ اگر کسی خرید وفروخت کی بنیاد ہی ہوئی پر رکھی جائے اور ڈاک لگائی
جائے اور کہد دیا جائے کہ جوزیا دہ قیمت اوا کرے گا اس سے بیہ چیز فروخت کی جائے گی ، تو اس
صورت میں ہوئی پر ہوئی لگانے کی ممانعت نہیں ہے ، رسول القد وقت نے خوداس طرح کی ڈاک
لگائی ہے ، (۱) اور اس کو " بیسع من یزید "کہا گیا ہے ، ٹنڈرا گر تجارتی نوعیت کا ہوتو اس صورت
میں بھی ایک تو ایک ہوئی پر دوسری ہوئی بھاؤ تا ؤ کے مرحلہ میں لگائی جاتی ہے اور بعض اوقات تو
ایک مخص کو دوسرے مخص کے دیئے ہوئے ریٹ کی اطلاع بھی نہیں ہوتی ، دوسرے بیر ڈاک اور
ہراج کے بیل سے ہے ، جو استرائی صورت ہے اور جس میں ایک کے بعد دوسری قیمت لگانے کی
مراج کے بیل سے ہے ، جو استرائی صورت ہے اور جس میں ایک کے بعد دوسری قیمت لگانے کی

### كريثيث كارو قبول كرنا

مول :- (1820) بحثیت تاجرکیا ہم کریڈٹ کارڈ تبول کر سکتے ہیں؟ جب کہ ہمیں اس صورت میں دو فیصد بخرض سروس چارج (انظامیہ) بینک کو دینا پڑتا ہے، اب جب کہ کریڈٹ کارڈ عام ہو چکاہے، مسلمان تاجروں کو کیا کرنا چاہئے؟

جو (لب: - كريدْث كاردْ كے ذريعة سودى طريقة پرسوداخريد كيا جائے، پيضروري نہيں،

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، صديث تبر ١٦٣١، باب تجوز فيه المسألة محمى -

اگررقم کی اداشدہ مقدار میں اور مقررہ میعاد کے اندرادائیگی کے ساتھ سامان فرید نے کا اہتمام کیا جائے تو سود ہے بچا جاسکتا ہے، اس لئے شرعااس کی گنجائش ہے، اور بعض مما لک میں تواس کا اتناعموم اور پھیلا وُ ہو گیا ہے کہ دولوگوں کے لئے ضرورت کے درجہ میں آگیا ہے، جہاں تک تاجروں سے اس پر دوفیصد سروس چارج تاجروں سے اس پر دوفیصد سروس چارج تاجروں سے اس پر حمول کیا جاسکتا ہے، چنا نچہ کور خمنٹ جوتر قیاتی قرضے بے دوزگارلوگوں کو ویتی ہے اور اس پر معمولی کیا جاسکتا ہے، چنا نچہ کور خمنٹ جوتر قیاتی قرضے بے دوزگارلوگوں کو ویتی ہے اور اس پر معمولی کیا جاسکتا ہے، چنا نچہ کور خمنٹ جوتر قیاتی قرضے بے دوزگارلوگوں کو ویتی ہے اور اس پر معمولی کیا تاہد میں صاحب دیو بند نے اس پر محمول کیا ہے۔ (۱)

### نفع كانتناسب

موڭ: - (1821) اپنے مال میں کتنا فیصد نفع حاصل کرسکتے ہیں؟ (آصف، ٹولی چوکی)

جو (رب: - شریعت میں نفع کے لئے کوئی تناسب متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ تاج بن کے عرف ورواج اور فریقین کی باہمی رضا مندی پرموقوف ہے،البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنا نفع لیمنا جوغین فاحش کے دائرہ میں آجائے ،ممروہ ہے بغین فاحش سے سرادیہ ہے کہ کسی چیز کی بازار میں زیادہ سے زیادہ جو قیمت لگائی جاتی ہو، اس سے بھی زیادہ قیمت کی جائے ، جسے ایک چیز پہاس سے بھی زیادہ قیمت کی جائے ، جسے ایک چیز پہاس سے بھی زیادہ قیمت کی جاتی ہو،اب کوئی مخص اسے اس او پیہ میں فروخت کرتا ہے، توبیعین فاحش ہے، توبیعین فروخت درست ہوجائے گی ،نفع بھی تا جرکے لئے حلال ہوگا، کیکن ہے، توبیعین فاحش ہے، تربیع وفروخت درست ہوجائے گی ،نفع بھی تا جرکے لئے حلال ہوگا، کیکن اس کا پیمل ممروہ ہوگا اورا گرخر بدار کو یقین دہائی کرائی ہو، کہ جس نے مناسب قیمت لگائی ہے، تو اس کا پیمل ممروہ ہوگا اورا گرخر بدار کو یقین دہائی کرائی ہو، کہ جس نے مناسب قیمت لگائی ہے، تو اسے صورت میں اس کواس معا ملہ کے تم کر دینے کاحق بھی حاصل ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ننتخبات نظام الغتاوى: ۱/۸۸-۲۸۹ محشى \_

## اً گرخر بدارآ رڈر دینے کے بعد سامان کینے سے انکار کرجائے؟

مولاً:-{1822} اگرآرڈری تیاری سے پہلے صانت کے طور پر کچھ رقم لے لی جائے اور تیاری کے بعد ضامن یا خریداراس مال کو لینے سے انکار کر جائے تو کیا رقم صانت واپس کرنی ہوگی؟ (اسی ق انور، دیڈ ہلز)

جو (ب: - جوسامان آرڈر پر بنا کرفر وخت کئے جاتے ہیں، اگر ان کا آرڈر دیا گیا اور جو
شمونہ دکھایا گیا تھا، اس کے مطابق سامان تیار کیا گیا، تو بعد میں خریدار کا اس سے انکار کر جانا
درست نہیں، کیونکہ خرید وفر وخت کا معاملہ کھمل ہو چکا ہے، (ا) لہذا اب اس پر اس سامان کولیٹا
اور قیمت اوا کرنا واجب ہے، تا ہم اگر وہ اس کے لئے تیار نہ ہوا ورشر کی وقانو فی صدود میں رہے
ہوئے اس پر دباؤاٹر انداز بھی نہ ہوتو ایسا کیا جا سکتا ہے، کہ اس کی رقم صانت میں بازار کے عام
شرخ کے مطابق اس سامان کی جومقدار اس سکتی ہو، وہ اسے دے دی جائے اور باقی کو کسی اور سے
فروخت کرنے کی کوشش کی جائے۔

## بیجنے والامطلوب سامان منگا کرفراہم کردے

موران: - {1823} ہماری دکان پر ایک کمپنی کی چیز موجود ہے، کین خریداردوسری کمپنی کی چیز ما نگ رہا ہو، ہم اس سے پیسے لے کرمطلوبہ چیز منگا کر اس کو دے دیں ، تو کیا یہ صورت جائز ہے؟

جو (لب: - اگرآ ب گا مک سے کہیں کہ مثلا میں بیسامان ایک محفظے کے بعد آ پ کوفراہم

<sup>(</sup>i) " إذا حصل الإيجاب و القبول لزم البيع و لا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية " (الهداية: ٣٠/٣٠ فيز و يَصَدَ مجلة الأحكام العدلية: ٣٠/١٠) تشي ـ

کرسکتا ہوں ، ایک گھنٹہ کے بعد وہ پسے دے اور سامان لے لے ، تو بیصورت جائز ہے ، پہلے جو گفتگو ہوئی ، اس کی حیثیت خرید فر وخت کے وعد ہ کی ہے ، اور پیسے اور سامان کا جولین دین ہوا ، گفتگو ہوئی ، اس کی حیثیت خرید فر وخت کے وعد ہ کی ہے ، اور پیسے اور سامان کا جولین دین ہوا ، پراصل میں خرید فر وخت ہوئی اس وقت وہ سامان آ پ کے قبضہ میں آ چکا تھا ، اور زیر قبضہ سامان کی خرید وفر وخت درست ہے۔

### نفتروا دهار قيمت ميں فرق

موڭ: - {1824} تجارت میں نقد اور ادھار ک فروخت میں قیمت کا فرق ہوتا ہے، کیا یے فرق سود کہلائے گا؟ (احیر مسعود، اکبریاغ)

جو (رب: - نقداورادهار قیمت میں فرق کرنا جائز ہے، (۱) البتہ بیضروری ہے کہ آیک ہی قیمت معنین ہو، اس کوسوز ہیں کہا جاسکتا ، کیونکہ سووا پسے اضافہ کو کہتے ہیں ، جوالیک ہی جنس کی اشیاء کے بتادلہ میں پایا جائے اور پہلے سے اس اضافہ کی شرط لگا دی گئی ہو، جب بیبیہ سامان کے مقابلہ میں تو قیمت کم ہویا زیادہ وہ سود کے دائرہ میں نہیں آتا۔

### بددیانتی کے جواب میں بددیانتی

موڭ: - (1825) مشتر كەتجارىت ميں اگرايك پارنىز كىلى بەلايمانى اور بدديانتى كرے، تو كيا دوسرے پارنىز كے كئے بھى ايبانى غير شرى طريقة اختيار كرنا اوراس كۈن جيسے كويتيسا' ئيجير كرنا درست ہوگا؟ (محمر نورالدين، في في كا چشمه) جو (ب: - ايسے يارنىز كى بدديانتى كو تحقيق كے ذريعہ ثابت كرنا اور حساب و كماب كے

(۱) "لا مساواة بين النقد النسيئة ؛ لأن العين خير من الدّين و المعجل أكثر
 قيمة من المؤجل " (بدائع الصنائع : ۱۸۵/۵) كثى۔

وائرہ میں لاکراسے قائل کرنا چہے بھن اس شبہ میں کہ دوسر اشخص بددیا نتی کررہاہے، خیانت کرنا چائز نہیں ، ہاں اگر کسی شخص کے ذمہ آپ کی رقم ہاتی ہو، وہ رقم اوا کرنے میں ٹال مٹول سے کام کے اور کسی عنوان سے اس کی کوئی رقم آپ کے ہاتھوں میں آ جائے تو آپ کے لئے اس میں سے اپنی رقم وصول کرلینا جائز ہے، اسے فقہ کی اصطلاح میں '' ظفر یالحق'' کہتے ہیں۔(ا)

خریدار کے ساتھ آنے والاتا جرہے کمیش طلب کرے؟

مو (ن: - { 1826 } كوئى خريدار د كاندار كے پاس ايسے خص كے ساتھ آئے جوخريدى جانے وائی چيز كے بارے ميں واقفيت ركھتا ہو، ليكن و وقتص د كاندار ہے بطور كميشن كچھر قم د ہے كا مطأب كرتا ہے ، كيول كداس نے اس كے لئے گا بك فراہم كيا ہے ، تو كيا بيصورت جائز ہے؟ (جعفر على ، سعيد آباد) در فتھ سرس من محمد بنائن ، منهد في سعيد آباد)

جمو (رب: - اس شخص کا د کا ندار ہے کمیشن ما نگرنا جا ئزنہیں ، بیر شوت کے تھم میں ہے ، ہاں اگر تا جرکسی ہے کہے کہ وہ اس کے لئے گا میک تلاش کر کے لائے اور پھروہ گا میک تلاش کر کے اس کی د کان تک پہو نیجائے ، تو اس پراجرت لینے کی گنجائش ہے۔ (۲)

چرم فروخت کرنے کی اجرت لینا

مون:-{1827} میں مشیراآ بادی چرم منڈی میں ایک گودام کرایہ پر لے کررہتا ہوں، میرا کا روباری طریقہ بیہ کہ اضعاع سے چرم کے بیویاری ال لے کر عیدر آباد آتے ہیں،

<sup>(</sup>۱) الأشباه و النظائر: ص: ۱۲۸۵ أير كيك: الدر المختار على هامش رد المحتار (۱) والأشباه و النظائر: ص: ۱۲۸۵ مير والمحتار (۱) معرض (۱) ۲۹۳ مير والمحتار (۱) ۲۹۳ مير والنظائر: ۱۸۵۰ مير والمحتار (۱) مير والنظائر: ۱۸۵۰ مير والنظا

<sup>(</sup>٢) و يكييخ: جديد فقهي مسائل: ا/ ٩٩ مه محشي \_

ان کے مال واجی قیمت پر فروخت کر کے ویتا ہوں اور معاوضہ کے طور پر تین فیصد کمیشن لیتا ہوں ، بعض اوقات مال لانے والوں کو ایڈ وائس رقم بھی دینی پڑتی ہے، اور بعض دفعہ مال اوھار فروخت ہوجا تا ہے، تا ہم تا جرین کو کمیشن کا ک کر نفت رقم و ب دی جاتی ہوجا تا ہے، تا ہم تا جرین کو کمیشن کا ک کر نفت رقم و ب دی جاتی ہوجا تا ہے، کیا اس متم کی تجارت درست ہے؟ اگر درست نبیس دی جاتی ورست میں اوگی ؟

معور (ب: - بیات درست ہے کہ آپ اصداع سے آنے والے مال کوفروخت کریں اور آپ ان سے اس کی اجرت اور سختین رقم ہونی چاہئے ، لیکن اگر تین فیصدر قم متعین ہونی چاہئے ، لیکن اگر تین فیصدر قم متعین ہونے میں کوئی نزاع بیدا ہوتا نہ ہوتو اس کی بھی مخوائش ہے ، البتہ ایڈوانس رقم دینے یا ادھار فروخت کئے ہوئے مال کی قبل از وصولی قیمت ادا کر دیئے کے موض کے طور پر یہ کیمیشن لیا جائے ، تو جائز نہیں ، بلکہ بیسود ہوگا ، اس لئے ایڈوانس جو رقم دی جائے وہ بطور قرض دینی چاہئے ، اس طرح وصولی سے معاہدہ کر لینا چاہئے ، وصولی سے معاہدہ کر لینا چاہئے ۔ وصولی سے معاہدہ کر لینا چاہئے کہ جب تہہاری رقم میرے ہاتھ میں آئے گی تو میں اس سے اپنا قرض وصول کرلوں گا۔

#### اگرونت مقررہ پر قیمت ادانہ کرے؟

جو (رب: - اگر کوئی سامان ادھارفر وخت کیا جائے ،تو قیمت کی وصولی کوئینی بنانے کے لئے دوشکلیں اختیار کی جاسکتی ہیں: ایک بیہ کہ کسی قابل اعتماد شخص کی صانت حاصل کی جائے ، جو اس کی طرف ہے قیمت ادا کرنے کا کفیل بن جائے ،اس کی دوصور تیس ہوتی ہیں،جس کوفقہ کی اصطلاح میں "کفالہ" اور' 'حوالہ" کہتے ہیں،اور کتابوں میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ فروخت کرتے وفت کوئی شی بطور رہن رکھوالی جائے اور خریدار خود ﴿ ﴾ فروخت کنندہ کو یاکسی تیسر ہے مخص کواپنا وکیل نا مز د کرد ہے کہ مقررہ تاریخ پر قیمت اوا نہ کرنے کی ہ 🖁 صورت میں وہ اس سامان کوفروخت کر کے قیمت ادا کردے ، الیی صورت میں اس سامان کو ﴾ فروخت کرکے تیمت وصول کی جاسکتی ہے،البتہ تا خیر کی وجہ سے قیمت میں اضا فہ کر وینایا اس پر کوئی مالی جر مانہ عائد کر دینا جائز نہیں ، بلکہ میہ ودمیں داخل ہے۔(1)

# قیمت کی ادائیگی میں تاخیر برجر مانه

مولان: - {1829} مال سيلائي كرنے كے بعد كا ك اس کی قیمت ادا کرنے میں تاخیر کرے تو خریدار برجر مان عائد كرنا جائز بي يائيس؟ (محم عبد المجيد ، اكبرياغ)

جوارب: - قیمت کی ادائی میں تاخیر کی وجہ سے جرماند کرنا جائز نہیں ، کیوں کہ بیا پی مجموعی نوعیت کے اعتبار سے سود کی شکل ہوجائے گی ،اور ویسے بھی اکثر فقہاء کے نز دیک مالی جرمانه عائد کرنا جائز نہیں۔(۲)

#### ادھارسودے کی قیمت نفترادا کرنے پر قیمت میں کمی موڭ: - {1830} كىي ادھارسامان كى قيمت مقرر ہ

 <sup>(</sup>١) " وكنان ربوا الجاهلية في الديون أن يكون للرجل على الرجل الدين فإذا حل قال له أتقضى أم ترى فإن قضاه أخذه و إلا زاده في الحق و زاده في الأجل ﴿ (المدونة الكبرى: ١٨/٥) كش\_

<sup>(</sup>٢) "قوله لا بأخذ مال في المذهب ... وعن أبي يوسف يجوز التعزير أ السلطان بأخذ المال و عند هما و باقي الأئمة لا يجوز " (رد المحتار:١٠٢/٢) أشر

وقت سے پہلے اوا کی جائے اور قبل از وقت اوا کرنے کی وجہ سے قبت کم کرائی جے تو کیا بیصورت جائز ہوگی؟ سے قبت کم کرائی جے تو کیا بیصورت جائز ہوگی؟

جو (ب: - فقد کی اصطلاح میں اس صورت کو د ضع تھجل '' کہا جاتا ہے ، اگر خریدار نے
یہ شرط لگائی ہو کہ آپ قیمت کم کردیں تو ہیں قبل از وقت پھیے اوا کردوں گا ، یا فروخت کرنے
والے بی نے یہ بات کبی کہ آپ ابھی اوا کرؤیں تو ہم قیمت میں تخفیف کے دیتے ہیں ، تو یہ
صورت جا بُز نہیں ، کیونکہ اس میں قیمت کی جلدادا نیک کو پینے کم کرنے کے لئے شرط کا درجہ دیا گیا
ہے ، گویا جو قیمت کم کی گئے ہے وہ مدت کا عوض ہے ؛ اس لئے اہل علم کے نزد یک رائے کہی ہے کہ
میصورت تا جا تز ہے ۔ (۱) ہاں اگراس کو شرط کا درجہ نہ دیا جائے ، مثلا : خریدار پہلے قیمت اوا
کرنے کی پینکش کرے اور فروخت کرنے والا بطور خود قیمت میں کی کردے تو یہ صورت جا تز
ہے ، یہ فروخت کرنے والے کی طرف سے قیمت میں رضا کا رائد کی بچی جائے گی اور اس میں
کوئی قیاحت نہیں ۔

اگریجے والے بازار کے نرخ سے زیادہ بتاکیں؟

مولان: - [1831] جائداد فروخت کرنے والے نے
یوقت فروخت بازاری قیمت سے زیادہ قیمت بتلا کر معاہدہ
کرلیا بلیکن بعد میں پنہ چلا کہ فروخت کنندہ نے غلط بیانی کر
کے ذائد قیمت بتلائی ہے، تو الی صورت میں معاہدہ کو کالعدم
قرار دیا جاسکتا ہے؟
(مجرعبد المجید، اکبر باغ)

مبو (رب: - اگر فروخت کرنے والے نے بیچتے وفت صرافتاً میہ بات کہی کہ مارکٹ میں

<sup>(</sup>۱) "و لا يحسح الحسلح عن ألف مؤجل على نصفه حالا ؛ لأنه اعتياض عن المؤجل و هو حرام " (رد المحتار :۵۳۳/۳) في -

اس وقت اس جا کداد کی ہے قیمت چل رہی ہے اور صورت حال ہے ہو کہ مارکٹ میں زیادہ سے زیادہ اس جا کداد کی جو قیمت پائی جتی ہو، ہا سے بھی زیادہ ہو، تو خریدارکواس معاہدہ کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا، کیول کہ بیچنے والے کی طرف سے دھو کہ دہی پائی گئی، اس طرح اگر اس نے کہا کہ اس جا کداد کی اس ہے کم قیمت نہیں ہو عتی ، حالا نکہ ہے بات غلط تھی ، تو یہ بھی فروخت کرنے والے کی طرف سے چھو کہ دینے کی صورت ہے ، لہذا اس صورت میں بھی اسے جا کداد کے واپس کرنے کا حق ہوگا ، اگر بیچنے والے نے مارکٹ قیمت کا کوئی ذکر نہیں کیا اور اپنے طور پر ایک قیمت شعین کرکے بتائی ، تو چ ہے وہ قیمت مارکٹ ویلوسے زیادہ ہو ، خریدار کیک طرف طور پر اس محاملہ کو ختم نہیں کرسکتا ہے۔

## قرض فراہم کرنے والی کریڈٹ سوسائٹ

مون : - {1832} ایک کریڈٹ سوسائی ہے جو چھوٹے چھوٹے تا جروں کو قرض فراہم کرتی ہے اور قرض اقساط میں آسانی سے وصولی کرتی ہے، اگر بیقرض پر بغیر شرط کے زائدر قم لیتی ہوتو کیا بیہ جائز ہے؟ بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اندر قم نیتی ہوتو کیا بیہ جائز ہے؟ بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض قرض داروں کی موت واقع ہوجاتی ہے اور وہ قرض اوا کونے سے قاصر رہ جاتے ہیں، لہذا سوسائی کونفع ونقصان دونوں کا اندیشہ رہتا ہے، سوسائی کا مقصد قائدہ کما تا نہیں، بلکہ کو آئے ہات کی دوبات کونفع ہینچا تا ہے، اگر چھی رقم کی جاتی ہے، اگر چھی رقم کے دیا ہے جاتی ہے، اور تو بیوں کی شاوی وغیرہ پر خرج کر دیا جاتا ہے، ایک سوسائی کا کیا تھم ہے؟ (حمید اللہ بھا بیت گر)

جوارب: - كى بات كے جائز ہونے كے لئے دوبا تيس ضرورى ہيں ،اك يدكاس كام

کا مقصد بہتر ہو، دوسرایہ کداس کے لئے بہتر طریقہ کا داختیار کیا جائے ،اس سوسائن کا مقصد یقینا بہتر ہے کین طریقہ کا رکوبھی سوداور ہر سود ہے پاک ہونا چاہئے ،اگر سوسائن کی طرف سے ذائد رقم کی متعینہ مقدار مشروط نہ ہو، کیکن مطلقا زائد مقدار کی شرط کر گئی ہو، یالوگوں میں یہ معروف ہو کداگر زائدادانہ کی جائے تو آئندہ یہ سوسائٹ قرض نہیں وے گی ، توالی صورت میں یہ بھی شرط نہ کے درجہ میں ہے ، فقہاء کا اصول ہے کہ 'المصوروف عرفا کالمشروط شرعا'(ا) ''جو چیز عرف ورواج کا درجہ حاصل کرلے ، وہ بھی شرط ہی کے درجہ میں ہے ، لہذا الی صورت مقروض حضرات سے زائد قم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے ، ہاں اگر کوئی بطور خوداس کا پر خیر کے لئے مقروض حضرات سے زائد قم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے ، ہاں اگر کوئی بطور خوداس کا پر خیر کے لئے تعاون کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے ، تو یہ صورت جائز ہوگی ۔

#### منافع كى مقدار

مقداراورصد کیاہے؟ (قاری، ایم الیس خال، اگر باغ)

مقداراورصد کیاہے؟ (قاری، ایم ایس خال، اگر باغ)

ہو (ب: - شریعت میں نفع کی کوئی صدمقرر تیس کی گئی ہے اوراس کو فطری اتار چڑھا ؤپر
رکھا گیا ہے، البتہ رسول اللہ وہ نگا نے تجارت کے مختلف احکام میں اس بات کو کھوظ رکھا ہے کہ
طلب اور رسد میں تو ازن قائم رہے، تا کہ قیمت میں بھی تو ازن برقر ارد ہے، البتہ کی سامان پر
انتازیا دہ نفع لینا جو نبی فاحش کے دائرہ میں آتا ہو، کراہت سے خالی نبیں، 'مفین فاحش' سے اتنا
نفع مراد ہے کہ جوسامان کی قیمت مقرر کرنے والوں کے دائر و تخیین سے بھی زیادہ ہو، لینی ایک
سامان یا زار میں دس سے پندرہ رو بہیے میں ماتا ہے، لیکن کوئی مختص اس کی قیمت پندرہ رو بہیس سے بھی زیادہ ہو، ایمنی ایک
سامان یا زار میں دس سے پندرہ رو بہیے میں ماتا ہے، لیکن کوئی مختص اس کی قیمت پندرہ رو بہیسے سے بھی زیادہ دو بہیس ماتا ہے، لیکن کوئی مختص اس کی قیمت پندرہ رو بہیسے سے بھی زیادہ ورصول کرلے، تو بیصورت نبین فاحش کی ہے اوراس کو فقہاء نے تا پسند قر اردیا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) القواعة الفقهية لابن قيم: ص:۳۲۲ - كسي

<sup>(</sup>r) الدر المختار على هامش رد المحتار : ١٤٢/٤- ص-

# بٹ اور بوٹی (اوجھ) کی خرید وفروخت

مولاً: - {1834} ایک مقامی اخبارش " بث اور یو فی " بث اور یو فی" کوترام بتایا گیا ہے، جب کہ ہم اور ہمارے باپ دادا، بث بوقی فروخت کرتے آئے ہیں اور ہم بھی کررہے ہیں، اگر واقعی شرکی عظم ایسا ہی ہوتو انشاء الله بندہ آئی ندہ تاحیات بث یو فی فروخت کرنا بند کردے گا؟

(محرظهبيرالدين قريشي، ياقوت يوره)

جو (رب: - جس جانور کوشری طور پر ذرج کیا گیا ہوتو اس کے سات اعتصاء کا کھانا حرام ہے، ای طرح رگوں کا بہتا ہوا خون نا پاک ہے تولا) اس بناء پراس کی خرید وفر وخت درست نہیں، بدتو بٹ اور بوٹی ندنا پاک ہے اور ندج اس کے خرید وفر وخت میں کوئی مضا کقہ نہیں، بدتو آپ کے سوال کا جواب ہے آپ کا بدع م کداگر ان اعتصاء کی خرید وفر وخت حرام ہوگی تو ہم ہمیشہ کے لئے اس سے رک جا تیں گے، نہایت ہی قابل محسین بات ہے، ایک مسلمان تا جرکا ہمی عزم ہونا چا ہے کہ ظاہری نفع ونقصان کا خیال کئے بغیر جو چیز حرام اور نا جا کز ہو، اس سے اپنے کہ ظاہری نفع ونقصان کا خیال کئے بغیر جو چیز حرام اور نا جا کز ہو، اس سے اپنے آپ کے بیا جا کے بیا جا کہ بیا ہے۔ ایک مسلمان تا جرکا آپ کو بیا ہے۔

#### تاخير كى وجهسة زياده قيمت وصول كرنا

مول :- {1835} ایک مسلمان گاک نے ایک مسلمان تاجر سے ماہ جنوری میں مسلخ دو ہزار رہیے کا سامان

<sup>(</sup>۱) "و أما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان سبعة: الدم المسفوح، و الذكر، و الاثنيان، و القبل، والغدة، والمثانة، والمرارة. كذا في البدائع" (الفتاوي الهندية: ١٩٠/٥) الباب الثالث في المتفرقات، كتاب الذبائح) مرجب

ادھارخریدا، اور ماہ ماری ہیں اس کی رقم اواکی، جب ماہ ماری ہیں قیمت اواکرنے کیا تو دوکا تدار نے ماہ ماری کے مارکث فرخ سے قیمت وصول کی ،، جودو ہزار سے زیادہ ہے، دوکا تدار کا استدلال ہے کہ دو ماہ تک میرے دو ہزار روپے رکے دہے، اگر کبی رقم بینک میں جمع رہتی ، تو جھے انتا اور اتنا سود ملتا ، وکا ندار کا اس طریقہ پر تجارت کرتا جا کز ہے یا نہیں؟ دوکا ندار کا اس طریقہ پر تجارت کرتا جا کڑنے یا نہیں؟

جو (ب: - جب جنوری میں دو ہزار روپیہ قیمت طے پا چک ہے، تو اب تا خیر کی دجہ ہارج میں زیادہ قیمت وصول کرتا جا کزنہیں ، یہ سود ہے، (۱) اگر بیدو ہزار روپے دکا ندار کے گھر
میں رہتے تو کیا خود بہ خودان روپوں میں اضافہ ہوجا تا؟ خلا ہر ہے کہ روپیہ میں خود روپیہ پیدا
کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اگروہ اس قم کو تجارت میں ہی استعال کرتا جب بھی کیا اس پر
ف کدہ کا عاصل ہونا بھینی ہے؟ خلا ہر ہے کہ ایسانہیں ہے، اس لئے دکا ندار کا زیادہ پسیوں کا مطالبہ
کرنا نہ شرعا درست ہے اور نہ عقل صححے ہے، یہ کھلا ہوا سود ہے، اس لئے اس سے بچنا چاہئے ، ہال
اگر کوئی محف شروع ہی میں طے کروے کہ میں دو مہینے کے بعد قیمت لوں گا اور قیمت ڈ حائی ہزار
ہوگی ، حالا نکہ جس وقت سما مان فروخت کیا گیا اس وقت یا زار کے نرخ کے اعتبار سے قیمت دو
ہزار ہی ہوئی چاہئے تھی، تو یہ صورت جائز ہے ، کیوں کہ ہرخض کو اپنے سامان کے بارے میں
اضافی اس ہے جے متعین کروے ، اور یہ می درست ہے کہ نقد اور ادھار
کی قیمت میں فرق رکھا جائے ، اس لئے اگر ادھار معاملہ میں زیادہ پسیے لینے ہی ہیں تو اس کی
جائز صوت یہ ہے کہ شروع تی میں اس کا فحاظ کرتے ہوئے قیمت طے کردے۔

 <sup>(</sup>۱) " وكان ربوا الجاهلية في الديون أن يكون للرجل على الرجل الدين فإذا حلى قال له أتقضى أم ترى فإن قضاه أخذه و إلا زاده في الحق و زاده في الأجل " (المدونة الكبرى: ۱۸/۵) "

#### زياده قيمت اوراقساط كي سبولت

سون: - (1836) آٹو کے ٹائر انساط پر زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کیے جاتے ہیں ہمٹلا ۵۷۵روپے کے بجائے ۵۷۲روپے لیتے ہیں ہتو کمائی کی بیصورت جائزہے یا ناجائز؟ (محمطی ، قاضی پورہ)

جور (ب: - نقدادا کرنے کے مقابلہ ادھاراو راقساط کی سہولت کی صورت میں زیادہ قیمت رکھی جائے تو یہ جائز ہے ، اور فقہاء الل سنت نے اس کی اجازت دی ہے ، (۱) البتہ یہ فنروری ہے کہ ایک احازت دی جائز ہے ، اور فقہاء الل سنت نے اس کی اجازت دی ہے ، (۱) البتہ یہ فنروری ہے کہ ایک احساط کی سہولت دی جائے گی فاصورت میں اور ۵۷۷ روپے ادا کرنے ہوں گے اگر اس طرح معاملہ ہوکہ دفت پرا دانہ کرنے کی صورت میں اور ۵۷۷ روپے ادا کرنے ہوں گے اگر اس طرح معاملہ ہوکہ دفت پرا دانہ کرنے کی صورت میں مشرا ایک ماہ میں بچ س روپے زیادہ کردیے جائیں گے تو یہ جائز نہیں ۔ کیونکہ سود میں داخل ہے۔

مون :- (1837) کے ایک اسکیم شروع کی ہے، جس کے قدر ایدایک عدد کم بیوزجس کی قیمت ۱۹۵۰ کی ہے، جس کے قدر ایدایک عدد کم بیوزجس کی قیمت ۱۹۵۰ کی ہے، ای طرح ماروتی کا ر، ہیروہ ویڈا، چیک وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے پانچ ہزاررو پے (۱۹۰۰) و کے کراس اسکیم کا ممبر بن جانا ہے، کمپنی والے اس فخص کو چارعدو فارمس دیں گے، اب وہ فخص ان چارفرمس لے کر چارا فراد کو ممبر بنائے گا اور وہ اس انداز میں کہ ہر فخص سے ۱۹۰۰ کی دو اس انداز میں کہ ہر فخص سے ۱۹۰۰ کی دو اس میں سے اور وہ اس انداز میں کہ ہر فخص سے ۱۹۰۰ کی دو اس میں سے اور وہ اس انداز میں کہ ہر فخص سے ۱۹۰۰ کی دو اس میں سے اور وہ اس میں کے دو اس میں سے دو

<sup>(</sup>۱) نيل الاوطار :۳/۳۲-۱۷۲.

۸ فی کس کے حساب ہے ۳۲۰۰ رویے مینی کوادا کرے گا، • ۱۲۵ فی کس کے حساب ہے • • • ۵ روپے خود رکھے گااور ۲۹۵۰ فی کس کے حساب ہے ۱۱۸۰۰رویے کے ڈی ڈی ڈی ناکر کمپیوٹر ممپنی اینے ہی یاس رکھ لے گی یا پھرا پنے قدیم ممبر کوجس کی وجہ سے وہمبر بنا تھا اس کو•• ۱۱۸رویے ادا کردے گی ، پھر وہ چار ممبرس ۲ الوگوں کوممبرس بنائنس سے، تو ۱۲ الوگوں کے ۵۰۰۰ کے حیاب سے ۸۰۰۰۰ رویے ہو نگے، یہ ۸۰۰۰۰ رویے اس طرح تقسیم ہوں گے ۰۰۸رویے کمپنی کی فیس ہوگی تو ۸۰۰×۱۱=۰۰۱۱مینی کو جمله رقم بہنچے کی ۱۲۵۰فی کس کے حساب ہے ۲اممبرس اینے اوپرو لے کو دیں گے، تو گویا ہر ایک کوه ۵۰۰۰ روپے ملیس گے اور بقیہ ۲۹۵۰ ۲۱=/ ۲۷۲۰۰ کمپیوٹر والے کے نام پر جائیں گے ، چنانچہ اس رقم پر پہلے والصحَّف كو ۲۰۰۰ ۴۷ ماليت كا كمپيوٹر حاصل ہو جائيگا ، تو اس طرح ممبر بن کرممبر بناتے ہوئے اپنے یا پچ ہزار رویے واپس ملیں سے اور کمپیوٹر بھی ملے گا ، کمپیوٹر ملتے ہی اس کمپنی ہے اس کی ممبرشی ختم ہوجائے گی ،بعض دفعہ اشیاء کے بجائے رقم ہی حاصل ہوتی ہے ، اور یانچ ہزار کاممبر بننے پر مال ایک لا کھ رویے ہے بھی زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح ممبر بن کر کمپیوٹریا دیگر اشیاء ما رقم حاصل کرنا جائز ہوگا پر نہیں؟ جب کیمبر بنانے کی محنت چیز کے حاصل ہونے تک ہرایک کی رہنمائی اوران کوسمجھانے کی کوشش کرتے رہنا پڑے گا۔ (محمد مشاق حسین، مادنا پیپ)

جو (ب: – شریعت میں کسی بھی ہاں پر نفع حاصل کرنے کے دوطریقے متعین ہیں، ایک طریقہ ہال کے عوض پیبے حاصل کرنے کا ہے، جیسے تجارت اور اجارہ ، تجا رت میں اصل شک کوفر وخت کر کے اس کے عوض مال حاصل ہوتا ہے، اور اجارہ میں مال کے نفع کے عوض مال حاصل ہوتا ہے، اور اجارہ میں مال کے نفع کے عوض مال کی ہے، ملازم اور مزدور محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کی اجرت حاصل کرتا ہے، اس کو بھی اصطلاح میں اجارہ ہی کہتے ہیں، یہصورت کہ ہم نے کوئی چیز فروخت کی، پھراس نے جیتنوں کوفروخت کی مجراس نے جیتنوں کوفروخت کی مجراس نے جیتنوں کوفروخت کی واران خرید نے والوں نے آئندہ جینے لوگوں کو بیچا سب کے پیسہ اور نفع میں اس کی شرکت ہوتی جائے ، دنیوی معاملات میں شریعت کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں، ہاں آخرت کے اجرو تو اب میں پہلا محق بھی شریک ہوگا، یہی حال گناہوں کا بھی ہے، لوگوں کے نیک عمل کرے اور پھراس دوسرے کی دعوت پر چوتھا، تو ان تمام کی لوگوں کے نیک عمل کرے اور پھر اس دوسرے کی دعوت پر چوتھا، تو ان تمام کی لوگوں کے نیک عمل کرے اور پھر اس دوسرے کی دعوت پر چوتھا، تو ان تمام کی لوگوں کے نیک عال گناہوں کا بھی ہے، کیک وی معاملات میں اس کی کوئی اصل نہیں۔

دوسرے اس نے صرف پانچ ہزار روپ دیے ہیں اور اس کے بدلہ میں اسے ۱۹۰۰ اور اس کے بدلہ میں اسے ۱۹۰۰ اور ایک کمپیوٹر ملا ، تو پانچ ہزار کے مقابلہ میں اور اس پر مشز اد کمپیوٹر یا کوئی سامان یا مزید ہے ، تو کو یا ایک ہی جنس کے تبادلہ میں ایک طرف سے زیادہ ہا اور دوسری طرف سے کم اور سیسود ہے ، پھر جس وقت وہ پرنچ ہزار روپ ادا کر رہا ہے نہیں معلوم کہ وہ دوسرے ممبری بنا سکے گایا نہیں اور پنا سکے گاتو کس قدر اور اس کے نتیج میں اس کو کیا حاصل ہوگا ، ہوسکتا ہے کہ یہ پانچ ہزار بھی چلے جا کیں اور بید بھی ممکن ہے کہ بہت زیادہ کچھ آجائے ، اس کیفیت کو اصطلاح میں تمار اور جوا کہتے ہیں اور جوا کہتے ہیں اور بید بھی ممکن ہے کہ بہت زیادہ ہے گا آجائے ، اس کیفیت کو اصطلاح میں تمار اور جوا کہتے ہیں ، تو کو یا اس میں جوئے کی کیفیت بھی ہے ، لہذ اانٹر نہیٹ کو یا اس میں جوئے کی کیفیت بھی ہے ، لہذ اانٹر نہیٹ برنس کی بیصورت جا کر نہیں۔

اليهبيورث اميورث

مون : - (1838) موجوده ترتی یافته زماندیس اقتصادی

سرگرمیوں اور تجارتی معاملات کا دائرہ بے صدوسیج ہوگیا ہے،
تجارت کی الیم پیچیدہ اور نت نی شکلیں سائے آربی ہیں جو
پہلے زمانہ میں متعارف نہیں تھیں ، ان کا شرکی تھم متعین کرنا
ارباب فقہ وفاوی کی مسئولیت اور ذمہ داری ہے، کیوں کہ یہ
معاشرہ اور زندگی کی لازمی ضرورت بن چی ہیں جن سے
مرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے ، اب ایک مسلمان یا تو حرام و
طال کی پرواہ کے بغیر ان تجارتی شکلوں کو اختیار کرتا ہے یا
شرمی الجھنوں میں پڑ کر تجارت چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے اور یہ
دونوں یا تیں اصولی طور پر نقصان وہ ہیں۔

اس اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر ذمہ واران اوارۃ المباحث المقتہ یہ جمیعۃ علاء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ جدید مسائل المباحث المقتہ یہ جمیعۃ علاء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ جدید مسائل تجارت '' کو بحث و تحقیق کا عنوان بنا کر شری تھم وریافت کیا جائے اور تنقیح اور تو فیح کر کے متفقہ تھم پیش کیا جائے ،اس لئے آ کندہ تیسر نے فتہی اجتاع کا موضوع بحث ان مسائل کو رکھا گیا ہے اور اس سلسلہ بیس علمی مواد کے مطالعہ کے ساتھ تجربہ کیا ہے اور اس سلسلہ بیس علمی مواد کے مطالعہ کے ساتھ تجربہ کارصنعت کاروں اور تا جروں سے تبادلہ خیالات کر کے چند کار صنعت کاروں اور تا جروں ہے جن کے علی ہونے سے کائی صد کیا ہے جن کے علی ہونے سے کائی صد کے مسئلہ متح ہوسکتا ہے۔

ملکی معیشت کی کامیانی ، اقتصادی ترتی اور مالی استحکام کاسب سے اہم ذرایع ایکسپورٹ ، امپورٹ (مال تجارت کی درآ مدبرآ مد) ہے جو ملک جنتی زیادہ معنوعات عالمی منڈی میں پیونیا تا ہے ترتی پذیر شار ہوتا ہے ، ایکسپورٹ اور امپورٹ

مینی کا قانو نارجیٹر ڈ کرانااورحکومت ہےمنظوری حاصل کرنا ضروری ہے اور کمپنی رجشر ڈ کرانے کے لئے ایک متعیندر قم کا سمى بينك مين فنحس ذيازث كرانا لازى اورمنظوري حاصل كرانے كے لئے افسران كورشوت دينا ناگزير ہے اى طرح ابتدائی مراحل میں مال کی تیاری اور ترسیل شن وہیج کے لئے بینک کا تعاون اورشرح سود برقرض لینا ضروری ہے،اس کے بغیر تنجارت کو ہاتی اور متحرک رکھنا مشکل ہے گر چہ تا جروں کے تبادلہ خیالات میں بیہ بات سامنے آئی کہ اگر کسی کے باس وافر مقدار میں سر مایہ موجود ہواور وہ جوصلہ مندی کے ساتھ تنجارت كرے تو بينك كى سودى كرفت سے بچنا نامكن نبيس ہے،اس وتت ملک کی بہت ی قومی کمپنیاں اینے آب کو بینکول کے چنگل ہے نکال چکی ہیں اور ابتدائی مراحل میں ہر ایک کے لئے بینک کا تعاون حاصل کرنالا زمی ہے، بیرواضح رہے کہ دور حاضر کے بہت ہے معاملات مود سے یاک وصاف قرار دیے جاتے ہیں ، حالانکہ حقیقت میں سودان کا جز ولازم ہے ، اس تمہید کے ساتھ اس سلسلہ کے بنیادی سوالات ڈیش خدمت ہیں ، جن پر بحث کی ضرورت ہے ، تا کہ ان کا شرعی تھم واضح ہوكرعام نوكوں كى رہنمائى كاسبب بن سكے۔ (وفق الله واياكم الصراط المستقيم) ا کیسپورٹ و امپورٹ کمپنی کو رجٹر ڈ کرانا قانونا ضروری ہے اوراس کے لئے ایک متعیندرقم کافکس ڈیازٹ

كرانا لازم بي توكيا اس كے لئے بينك ميں فكسڈ ؤيازت

كها تا كهلوا ناشرعا درست بهوگا؟

۲) کمپنی اورفرم کومنظور کرانے کے لئے افسران کورشوت دینا ناگز بر ہوتا ہے، تو کیا اس کام کے لئے رشوت دینا درست قرار دیا جاسکتا ہے۔

۳) ایکسپورٹ کے لئے بیرون ملک مال کے پیچھ نمونے بھی جاتے ہیں جن میں سے خریدار منتخب کر کے آرڈر بھیجتا ہے ، واضح رہے کہ ایکسپورٹر کے پاس ان نمونوں کے علاوہ مال عموماکسی ورجہ میں تیارٹہیں رہتا ہے ، بلکہ آرڈر کے مطابق مال تیارکر کے مشتری کے پاس روانہ کرتا ہے اورمشتری آرڈر کے ماتھ کوئی پینگی شمن ارسال نہیں کرتا ہے اس صورت میں:

(الف) کیا بھے وشراء کی بیصورت درست ہے؟ حالانکہاس میں مبیعے اورشن دونوںاد حار ہیں۔

(ب) کیا آرڈر سیجے ہی پہنے کا انعقاد ہوجاتا ہے؟ کہ اس کے بعد تراضی طرفین کے بغیر سیجے تو ڈنے کی اجازت نہیں، یا یہ آرڈر صرف وعد ہ سیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور سیج کا انعقاد بائع کی طرف سے اس بائع کی طرف سے اس کی وصولی کے بعد ہوتا ہے؟

(ج) کیاری بیع استصناع "کی صورت ہو سکتی مرد

۳) مشتری کی طرف سے بینک میں ایک متعینه مدت مثلان ایک ماہ دوماہ کے لئے ایل سی یعنی لیٹر آف کر ٹیدٹ

(اعتماد کی رسید) تھلوائی جاتی ہے، جو بینک کی طرف ہے تمن کی وصولیا لی میں سہولت پیدا کرنے کی ایک صورت ہے ، چوں کہ ترسیل مجع کے بعد شمن آنے میں کافی تاخیر ہوتی ہے، اس لئے ایکسپورٹر ( بائع ) کاروبار چلانے کے لئے ارسال کردہ مال کے کاغذات اس بینک میں رہن رکھ کر بقرر ضرورت رقم حاصل کرتا ہے، جوشمن کی رقم کا ۵۷ر فیصد زیادہ سے زیادہ ہوسکتا ہے، بینک امل سی کی مدت کے اعتبار سے شرح سود کاٹ لیتا ہے،اگراس طرح تاجزنہ کرے تو کاروبار کا جاری رکھنا بظ ہرمشکل ہوجا تا ہے توایس مجبوری میں: (الف) بینک کی طرف سے وضع کردہ رقم پرسود کی تعريف صادق آئى بيانبيس؟ (ب) کیامال مرسلہ کے کا غذات کو چیک کا ورجہ دے كروضع كرده قم كوبينك كااجرة أممل قرار دياجاسكتا ہے؟

کروضع کردہ قم کو بینک کا اجرۃ العمل قرار دیاجاسکا ہے؟

۵) جن تاجروں کے لئے مشتری ایل ی نہیں کھول ان

کو یہ بہولت عاصل ہوتی ہے کہ مال کی تربیل کے بعد اپنے

کا غذات بینک میں رکھ کر پی یعنی پیکنگ کر فیرٹ ( تیاری

گا امداد) کے بطور قرض عاصل کرلیں ، گراس عاصل شدہ رقم

میں مختلف مرتوں کے اعتبار سے مختلف شرح سود بینک کو دینی

پر تی ہے ، عمو المتوسط طبقہ کے تاجروں کو حکومت کی اس ہولت

پر تی ہے ، عمو المتوسط طبقہ کے تاجروں کو حکومت کی اس ہولت

تجارت کو جاری رکھنے کے لئے نہتو اتنا بڑا قرضہ مخص طور پر ال

یا تا ہے اور نہ بی ایسی مسلم تنظیمیں ہیں جو تا جروں کو ایسا قرضہ

یا تا ہے اور نہ بی ایسی مسلم تنظیمیں ہیں جو تا جروں کو ایسا قرضہ

یا تا ہے اور نہ بی ایسی مسلم تنظیمیں ہیں جو تا جروں کو ایسا قرضہ

فراہم کرسکیں ،تو

(الف) كيابينك ہے اس طرح كى سبولت حاصل كرنا اور سوددينا درست ہوگا؟

(ب) بینک سود کے نام سے جورقم کا ٹا ہے کیا طبقة سود بي ياس كواجرة العمل قرار ديا جاسكتا ي؟ ٢) ايكسيورر( بائع) كوبهى الكي صورت ويش آتى ہے كدوه اين ارسال كرده مال ككاغذات كوكلية بينك ك بدست فروخت کردیتا ہے ، یعنی براہ راست مشتری سے تمن حاصل کرنے کا اپناحق بینک کودے دیتا ہے اور بینک ہے ت<sup>ہی</sup>ے و شراء کا بیمعاملہ کا غذات میں لکھی ہوئی مال کی قیمت ہے کم میں ہوتا ہے، مثلا: پچاس ہزار رویے مال ارسال کیا ہے تو AA ہزاررو ہے ش اس کے کاغذات کو بینک سے نیج ویا جاتا ہے، تو كيابيدورست ب؟ اگرورست بإتوبيكاغذات كي ت بي بيا اس مال کی جومشتری کے پاس ارسال کی گئی ہے، پہلی صورت میں بیرکا غذات بذات خودمقصود بالبیج ہیں؟ یا چیک کے تھم میں ہیں؟ دوسری صورت میں شمن سے کم کی تنی رقم کا کیا تھم ہے؟ کیا سودتونہیں ،اگر ہے تو کیوں کر؟ نیز بینک ہے شن حاصل کرناکس حیثیت ہے ہے؟ وکالت یا کفالت کےطور پر؟ اسپورٹ شدہ اشاء کی ایکسپورٹ میں لینی بیرون ملک سے درآ مدشدہ خام اشیاء کو تیار کر کے برآ مدکر نے کے لئے حکومت ایکسپورٹر کو کچھ رقم ڈرابیک ( نقصان کی تلاقی ) کے نام سے واپس لوٹاتی ہے، ضابطہ کے مطابق رویے تھونانے

کے لئے کافی وفت لگتاہے،اس لئے اسے بھی بسااو قات اصل رقم ہے کم میں بھنا ناپڑتا ہے تو کیااس طرح اسے بھنا نا درست ''ہوگا؟ کیا یہ میعادی چیک کے درجہ میں ہے؟

۸) نیخ کی قیمت فارن کرنی ( ڈالروں ) پی طے کی جاتی ہے، جن کی قیمت کلی سکے کی بہنست گفتی پڑھتی رہتی ہے، تو ادائیگی شمن کی تا خیر کے وقت روپے کی جوزیادتی یا کمی قانونِ حکومت کے مطابق بائع کے ذمہ میں آتی ہے، شرعااس کا کیا حکم ہے؟ زیادتی کس کاحت ہے ادر کمی کس کے ذمہ ؟ یا ڈالرول کی تعداد کا اعتبار ہوگا؟

( حضرت مولانا

سيد اسعد مدنى ، ادارة الساحث الققبيد ، هميعة العلماء مند)

جو (رب: - شریعت کے پھھا دکام وہ ہیں، جواصولی حیثیت رکھتے ہیں اور مستقل احکام کے درجہ میں ہیں، فقہ کی اصطلاح میں وہ ' عزیمت' کہلاتے ہیں، وہ مستقل اور اصل ہیں، وہ دین کے اصل مزاج و نداق کے مظہر ہیں، اور شریعت کے حقیق مقاصد اور مصالح کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے مقابلہ میں جواحکا م'' رخصت'' کہلاتے ہیں، اور مشکل حالات ہیں یُمر و تخفیف کے نقط 'نظر ہے دیے جاتے ہیں، ان کی حیثیت عبوری احکام کی ہوتی ہے، جول ہی یہ دقت دور ہوگ اور مشکلات ختم ہوں گی، اصل احکام لوٹ آئیں گے، یہ عبوری احکام دوطرح کے ہو گئے ہیں:

ایک تو وہ ہیں جو دار الاسلام میں رہتے ہوئے پیش آتے ہیں، اُن کے لئے کسی خاص علاقے اور مقام کی قید نہیں، اصول فقہ کی اصطلاح میں ان کو '' عوارض'' کہا جاتا ہے، پھھ عوارض تو فطری مقام کی قید نہیں، اصول فقہ کی اصطلاح میں ان کو '' عوارض'' کہا جاتا ہے، پھھ عوارض تو فطری مقام نسانی کو دخل ہوتا ہے، جسے نشر، اگر اہ ، اصول فقہ کی کتابوں میں ان کے متعلق وائی اور شائی قطل انسانی کو دخل ہوتا ہے، جسے نشر، اگر اہ ، اصول فقہ کی کتابوں میں ان کے متعلق وائی اور شائی قضیلات موجود ہیں کہ ان اعذار اور مجبور یوں کا کیا اثر بڑے گا؟ اور کس درجہ کے اعذار ہے تفصیلات موجود ہیں کہ ان اعذار اور مجبور یوں کا کیا اثر بڑے گا؟ اور کس درجہ کے اعذار ہے تفصیلات موجود ہیں کہ ان اعذار اور مجبور یوں کا کیا اثر بڑے گا؟ اور کس درجہ کے اعذار ہے

شریعت کے احکام میں کس درجہ کی سہولت بیدا ہوگی؟

کیکن ضروری ہے کہ عبوری احکام میں ایک مستقل حیثیت اس بات کی مانی جائے کہ جب سلمان دارالکفر میں ہوں ،اسلامی حکومت موجود نہ ہو، ملک کی معیشت ، سیاست ،اور قانو ن بر نظام کفر کا کنٹرول ہو ہمسلمان اس موقف میں نہ ہوں کہ وہ اسپنے منشأ ومزاج اورفکر وعقیدہ کے مطابق اپنے لئے کوئی نظام بناسکیں ہتو وہاں بھی احتیاط کے ساتھ شریعت کی تعلیمات اوراس کے مزاج کوسامنے رکھتے ہوئے بعض صورتوں میں مستقل تھم شرعی کی جگہ عبوری احکام کو گوارا کیا جائے، تیغبراسلام ﷺ کی سیرت میں تکی اور مدنی زندگی میں خودا حکام شرعیہ کے اعتبارے جوفر ق یا یا جا تا ہے، وہ مختاج اظہار نہیں ، کتنی ہی باتیں جومدینہ کی زندگی میں حرام یا کیں ، وہ مکہ کی زندگی میں حلال تھیں ،اس کا ہرگز مطلب پیہیں کہ آج بھی دیا رکفر میں وہ تمام چیزیں حلال ہوں ، جو مکہ میں حلال تھیں ،اس طرح کی بات کہنا انتہائی درجہ کی مکروہ پات ہوگی ، کیوں کہ مکہ میں اس وفتت تک شریعت کی تنکیل نہیں ہوئی تھی ،اوراب شریعت کمل ہوچکی ہے،جس نے کسی کمی بیشی اور فٹخ وتبدیل کے لئے گنجائش ہاتی نہیں رکھی ہلیکن اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ دیار کفر میں زعد گی بسر کرنے والے بعض دفعہ ایسے حالات سے دو حیار ہوتے ہیں ، جن میں وہ لوگ بہتلاء نہیں ہوتے جواسلامی مملکت میں اور خالص اسلامی ماحول میں زندگی بسر کرتے ہوں ،خو دفقہہ ء کے یہاں بھی اس کی بعض مثالیں موجود ہیں، دار الحرب میں رہنے والوں کے لئے بعض احکام شرعیہ کی نا وا قفیت کو عذر تسلیم کیا گیا ہے، حالا نکہ دار الاسلام میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اس سے نا وا قفیت کا دعوی کرے ، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ، علامہ ابن تجیم مصری کہتے ہیں: " والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم

يهاجر وانه يكون عذرًا " (١)

 <sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر : ۱۲۸: الفن الثالث -

اختلاف دار سے بعض اور احکام بھی فقہاء نے متعلق کئے ہیں، جواہل علم کے لئے محتاج ﷺ ہارئیس۔

نصوص میں گو صراحت اور قطعیت کے ساتھ دارالکفر میں رخصت وسہولت کے حدود متعین نہیں کئے گئے ہیں، جن ہے اس سلسد میں روشی متعین نہیں کئے گئے ہیں، جن ہے اس سلسد میں روشی حاصل کی جاسکتی ہے، اور ایسا کیا جاتا ضروری بھی تھا کہ مختلف ملکوں، علاقوں اور وہاں کے ماحول کے اعتبار سے کسی ایک حکم کی تعیین ممکن نہیں تھی ، اور اگر ایسا کیا جاتا تو مختلف ملکوں ، علاقوں اور محاشروں میں کیساں عمل آوری ممکن نہیں تھی ، شریعت کی وہ نصوص جو اس سلسلہ میں ہماری محاشروں میں اس طرح ہیں :

﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ ﴾ (١) ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢) أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة "(٣) " لا ضرر و لا ضرار " (٣)

قرآن وحدیث کی ان نصوص کوسا منے رکھ کر نقبہاء نے پیچھ نقبی قواعد مقرر کئے ہیں ،ان قواعد کے ذریعہ ایک طرف احکام شریعت میں یسر وسہولت کے اصول بَمّائے گئے ہیں ، اور دوسری طرف اس کی الی تحدید کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اباحیت کا دروازہ نہ کھل جائے اور ضرورت کے نام پر ہرنا کر دنی کے لئے اہل ہوں سندِ جواز نہ بنائیس ، یہ قواعداس طرح ہیں :

" المشقة تجلب التيسير " (۵)

<sup>(</sup>ا) البقرة :١٨٥ كشي \_

<sup>(</sup>r) الحج :4۸ كشي\_

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ،صريث نمبر:٣٩، باب: الدين يسر محشى -

<sup>(</sup>۳) سنن ابن ماجة ،مديث تمرز ٢٣٣٠، باب من بني في ما يضر بجاره - ش-

 <sup>(</sup>۵) الأشباه والنظائر :۳۵۵/ایشی۔

"الضرريزال" (١)

"من ابتلى ببليتين يختار أهونهما "(٢)

" الضرورات تبيح المحظورات" (٣)

" ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها" (٣)

ہندوستان جیسے ملک میں جہاں زیام اقتداء ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اور خصوصیت سے معاشی نظام کی تفکیل اور قانون سازی میں اقلیت یا اکثریت کے ذہبی اصول کی رعایت کے جانے کی کوئی صانت دستور میں نہیں دی گئی ہے ، ضروری ہوگا کدا حکام پرغور کرتے ہوئے ہم شارع کی ان ہدایات اور فقہاء کے ان اصول واجتہا دات کوسا منے رکھیں اور معاملہ کے دونوں پہلوؤں کوسا منے رکھ کر فیصلہ کریں ، اس پہلوکو بھی کہ حرج اور مشقت سے بچانا شریعت کے بہلوؤں کوسا منے رکھ کر فیصلہ کریں ، اس پہلوکو بھی کہ حرج اور مشقت سے بچانا شریعت کے بہلوؤں کوسا منے رکھ کر فیصلہ کریں ، اس پہلوکو بھی کہ حرج اور مشقت سے بچانا شریعت کے بہیا دی مقاصد میں سے ہے ، اور اس بات کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ شارع کی صریح محر مات کے درواڑہ پر بہر حال دستک دینے سے بچا جائے۔

اس تمبید کے بعداب اصل سوالنامہ پر بحث کی جاتی ہے۔

ا) ۔۔ ایکسپورٹ اورامپورٹ تجارت گوانفرادی اعتبارے ضرورت کا درجہ نہیں رکھتی جن کی وجہ سے تاجا کر چنر ہوں کی اعتبارے جن کی وجہ سے تاجا کر چنروں کی اجازت دی جائے ،لیکن مسلمانان ہند کے لئے اجماعی اعتبارے میں ورت حاجت کا درجہ رکھتی ہے،اورفقہاء کے یہاں قریب قریب مسلمات میں سے ہے کہ

" الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو

خاصة "(۵)

الأشباه والنظائر ::" نا" الأشباه والنظائر :: " نا" الاستاد والنظائر :: " نا" النظائر الاستاد والنظائر :: " نا" الاستاد والنظائر الاستاد والاستاد والنظائر الاستاد والاستاد والنظائر الاستاد والاستاد والاستاد والاستاد والاستاد والاستاد والاستاد والاستاد والاستاد والداد والاستاد والاستاد والداد والداد والاستاد والاستاد والاستاد والاستاد والاستاد

<sup>(</sup>٢) حوالهمايل جس: ٢٨٩

و (٣) حواله ما يق الس: ٢٧٥

<sup>(</sup>٤٧) حواله سالق : ١٤٧٧)

<sup>(</sup>۵) شرح القواعد الفقهية لشيخ أحمد بن محمد الزرقا -ق ٣١٠م، ١٥٩ ، شرح مجد ( ( دو ) اسلام آباد، يا كتان على ١٩٩٠ ، شرح مجد

اس قاعدہ کے تحت نقہاء نے کتنی ہی چیز وں کوخلاف قیاس ، جائز ومباح قرار دیا ہے ، وہ فج اہل علم سے فی نہیں ،صورت حال ہیہ ہے کہ مسلمانوں برملازمتوں کے دروازے قریب قریب بند ہیں، آزادی کے وقت بہت مسلمان زمیندار نتھے، لیکن خاص منصوبہ کے تحت ان کواراضی ہے محروم کیا گیا ، تنجارت میں بھی مسلمانوں کا تناسب بہت معمولی ہے ، بعض چھوٹی صنعتیں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں،ان کی شاہ کلید بھی غیرمسلموں کے قبضہ میں ہے ،صنعتوں میں ہم اور بھی زیادہ پیماندہ ہیں، ان حالات میں تجارت اور صنعت کے بعض محدود مواقع کو بھی مسلمانوں پر بند کر دیا جائے تو ان کی معاشی پیماندگی اور بڑھتی چلی جائے گی ، اور فی زمانیاس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ کسی قوم کا معاشی طور برا چھوت بن جانے ہے نہ صرف دنیوی بلکہ اخلاقی اور تہذیبی اعتبار ہے بھی اس میں پستی اور دیا ئت پیدا ہوجاتی ہے، ہمیں واقعات کو طوظ رکھنا ہوگا ،اور بے دین کے ان حالات کو قرون خیریر قیاس کرنا واقعات سے انکار اور تو قعات و امكانات براعمًا دنه كرنے كے مترادف ہوگا ،لہذا جب بيتجارت ايك اجتماعی حاجت كا درجه ركھتی ہےاورحکومت اس کے لئے نکس ڈیازٹ کولازم قرار دیتی ہے توفیس ڈیازٹ مذکورہ صورت میں ا بک آئینی حاجت کے درجہ میں جائز ہوگا ،البنة اصل جمع شدہ رقم حلال وطیب ہوگی ،اورزا کدرقم فقراء كے درمیان واجب التعدق ..

۲) ..... رشوت دینا تو اصلا گناه اور ناجا نزید اس لئے جہاں تک جمکن ہواس سے بیخ کی سعی ضروری ہے ، کیکن اگر اس کے سواج ارہ نہ ہو تو اس مقصد کے لئے رشوت دینے کی گنجائش ہوگی ، یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ رشوت لیما تو ''حرام لعینہ'' ہے اور رشوت وینا''حرام لغیرہ' ہے ، اس لئے فقہا و نے وفع ظلم یا اپنے جائز تن کی وصولی کے لئے رشوت دینے کی اجازت دی ہے ، مولا نا ظفر احمد عثما تی نے اس پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے ، فرماتے ہیں :

> " الرشوة ما يعطى لابطال حق أو لاحقاق باطل أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به

عن نفسه ظلما فلا بأس به " (١)

قانون کی شرطوں کی پنجیل کے بعدا کیسپورٹ ،امپورٹ نخارت ظاہر ہے ہرشہری کا حق ہے،اوراس میں رشوت دینااپنے جائز حق کی وصولی کے لئے رشوت دینا ہے،اس لئے میصورت جائز ہوگی۔

۳)..... ایکسپورٹرکوجومال ملتا ہے اس کی حیثیت 'بیسع است صناع ''کی ہے، استصناع کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ پیقلی شمن اوا کیاجائے ،علامدابن جام کابیان ہے:

"الاستصناع طلب الصنعة و هو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو اوان الصغير اصنع لي خفا طوله كذا ، أو وسعته كذا أو دستا أى برمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن المسمّى أو لا يعطى شيئا فيعقد الأخر معه جاز استحسانا تبعا للعين "(٢)

"الاستصناع هو أن يجيئ إنسان إلى صانع فيقول اصنع لى شيئا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهما ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم " (٣) علام صكني مي تا تارغاني عناقل إلى:

"و في التاتار خانية: لا يجبر المستصنع على

<sup>(</sup>۱) إعلاء السنن ١٩٠/١٥.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۲۳۱/۲۰

<sup>(</sup>٣) العناية على هأمش فتح القدير ٢٠/١٣١ـ

اعطاء الدراهم " (١)

نقہا و نے اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ استصناع کی حیثیت تھے گی ہے یا وعد ہ تھے گی؟ حاکم شہید اور بعض دوسرے مشائخ اسے وعد ہ تھے مانتے ہیں، اور خریدار کے لئے اس کے لینے کو ضرور می قرار نہیں دیتے ، تھے اس وقت ہوتی ہے جس وقت صافع اور خریدار کے درمیان لین وین ہو۔ (۲) کیکن اکثر فقہا ء کا خیال ہے کہ استصناع کی حیثیت تھے گی ہے، مجمع الما نہر ہیں ہے:

> "لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعا ؛ لأن محمدا ذكر فيه القياس و الاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة" (٣)

فرادی عالمگیری میں استصناع کواپٹی ابتداء کے اعتبار سے اجارہ اور نہایت اور انجام کے اعتبار سے تھے قرار دیاہے:

> " الاستصناع ينعقد إجارة ابتداءً و يصير بيعا انتهاءً قبل التسليم بساعة هو الصحيح " (٣)

اس کا تقاضا ہے ہے کہ اس معاملہ کے طے پا جانے کے بعد طرفین کے تق میں ہے معاملہ الزم ہوجائے ، ہر چند کہ فقہاء کے بہاں تیج اور وعدہ کئے کے اختلاف نے اس مسئلہ میں بھی اختلاف رائے بیدا کر دیا ہے کہ صافح '' پر مجبور ہوگا یا مسئلہ میں بھی اس محتقین کے زو کی ہے کہ طرفین اس پر مجبور ہوں گے۔ (۵) خلافت عثمانیہ شہیں ؟ لیکن محتقین کے زو کی سے کہ طرفین اس پر مجبور ہوں گے۔ (۵) خلافت عثمانیہ ترکیہ کے "مجلة الاحکام" میں بھی اس کورجے دی گئی ہے کہ اگر آرڈر کے مطابق صافع نے

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار :۳/۳/۳

<sup>(</sup>٢) عناية على هامش فتح القدير :١١٣/٤

<sup>(</sup>٣) مجمع الأنهر ٢٠١/٢٠ م

<sup>(</sup>٣) الفتاري الهندية:٣/ ٢٠٠٤

<sup>(</sup>۵) مختميل كركت و يمين الدر المختار ورد المحتار: ۲۱۲/۳-۲۱۳ م

اشیاء تیار کی ہیں بتو فریقین کے لئے معاملہ پر قائم رہنا ضروری ہوگا۔

" إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين

الرجوع ، وإذالم يكن المصنوع على الأوصاف

المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا " (١)

اس کے علاوہ اگر بالفرض اس کو دعد ہ تھے مان بھی لیا جائے تو بعض دفعہ مواعید بھی حاجت

انسانی کے تحت لا زم قرار دیے جاتے ہیں:

"لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس "(٢)

واقعہ ہے کہ بینک اس رقم پر جوشر ح سود کا شاہے ،اس کواجرت العمل قرار دیتا ہی نظر نہیں اور یہاں کوئی رقم متعین نہیں ہوتی ، بلکہ رقم کی آتا ، اجرت کے لئے متعین ہوتا ضروری ہے ، اور یہاں کوئی رقم متعین نہیں ہوتی ، بلکہ رقم کی وصولی میں مجلت اور تاخیر کے لحاظ ہے اس کی مقدار کم وہیش ہوا کرتی ہے ۔ رقم کم ہویا زیادہ ، حساب و کتاب کرنے والوں کا عمل برابر ہی ہوتا ہے ، لیکن یہاں رقم کے تناسب سے وضع شدہ رقم میں کی بیشی بھی واقع ہوتی رہتی ہے ،اس لئے سے یہی ہے کہ بینک کی کا ٹی ہوئی رقم سود ہے ،البت کی کا دوباری حاجت کو لئو قار کھتے ہوئے کوئی دوسرا متبادل فراہم نہ ہونے کی صورت میں اس طرح کی بین ہے کہ بینک ہوئی رقم سود ہے ،البت کی کا دوباری حاجت کو لئو دوسرا متبادل فراہم نہ ہونے کی صورت میں اس طرح کی بینک ہے رقم حاصل کرنا جا بڑ ہوگا۔

۵)..... یبی جواب اس سوال کا بھی ہے، بدینک کی کا ٹی ہوئی رقم اجرۃ العمل تونہیں کہلا عتی ،ابستہ کاروباری حاجت کے تحت اس کی بھی اجازت دی جاسکتی ہے۔

۲) ..... زیادہ رقم ،مثلا: پچاس ہزار روپے کی رسید کو اڑتالیس ہزار روپے میں نقصان کے ساتھ بیچنا سود بی پر بنی معاملہ ہے ، خرید نے اور بیچنے والے کی نگاہ میں نفس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ،اس لئے ' الأمور بمقاصدها ''(۳) کے تحت اس کوئع کاغذ قرادینا کسی طرح صحیح نظر

وْ(۱) مجلة الأحكام العدليه: ١٠ ٢ كـ

<sup>(</sup>٢) الدر المختار على هامش الرد :٣/ ٢٢٤ ، ثير الاخفيه: الجامع الصغير :٢٩٨/٣ـ

 <sup>(</sup>٣) الأشباه و النظائر مع حاشية حموى: ٣٠ - الفن الأول - مرتب -

نہیں آتا، بیمشتری کے پاس ترسیل شدہ مال کانٹن بھی قر ارنہیں دیا جاسکتا اور نہاس طرح مع ملہ کاتو جیدی جاسکتی ہے کہ بیر بائع کی طرف سے رضا کا رانہ قیمت میں کمی تصور کی جائے ،اس لئے کہ عقد بھے ہیرون ملک کی تمپنی سے طے یا یا ہے نہ کہ بینک ہے۔

2). حکومت نقصان کی تلافی کے لئے جورقم دیتی ہے اس کو کم رقم میں بھنا ٹا ایک'' بیج صرف'' ہے جس میں تفاضل اور نسا دونوں کا اجتماع ہے ، اس لئے بیصورت بھی جائز نہیں ، اور چیک کے بی تھم میں ہے۔

۸)... جس ملک کی کرنسی میں معالمہ طے پایا ہے وہی کرنسی اصل قرا پائے گی ، اور ادائیگی کے وقت سی کرنسی کا اعتبار نہیں ، س کی نظیر ہیہ ہے کہ شارع نے دینار کے ذریعیہ ' دیت' مقرر کی ہے ، لیکن جب درہم کے ذریعہ ' دیت' کی ادائیگی کا مسئلہ سا سے آیا تو ابتدا ہوئس ہزار درہم کو' ویت' قرار دیا گیا ، پھر جب دینار کی نرخ میں اضافہ ہو گیا تو دس ہزار کے بجائے بارہ ہزار درہم ' دیت' مقرر کی گئی ، گویا دینار کواصل تھہرایا میں اضافہ ہو گیا تو دس ہزار کے بجائے بارہ ہزار درہم ' دیت' مقرر کی گئی ، گویا دینار کواصل تھہرایا میں اداوراس کی قیمت کو خوظر کھا گیا۔ (۱) والنداعلم

رشوت -- تحفہ کے نام پر

مون :- (1839) ایک بہت بڑی کمپنی ہے، جسے کہ ہندوستان میں ٹاٹا برلا ، ایسی بڑی کمپنی میں کوئی ایک فخص مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ہوگ اس میں شیئر بنتے ہیں، مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ہوگ اس میں شیئر بنتے ہیں، (گویا کداس کے بہت سارے مالک ہیں)

اس کمپنی میں ایک خریداری کا محکمہ ہے جس میں کہ تقریبا حالیس آ دمی خریداری کرتے ہیں، (یعنی ان کا کام کمپنی کے حالیس آ دمی خریداری کرتے ہیں، (یعنی ان کا کام کمپنی کے حالیس آ دمی خریداری کرتے ہیں، (یعنی ان کا کام کمپنی کے حالیس آ دمی خریداری کرتے ہیں، (یعنی ان کا کام کمپنی کے

<sup>(</sup>۱) سين أبي دود ،صريث نبر ١٣٥٣، باب الدية كم هي ؟ - كل-

کے سامان خریدناہے) یہاں سے بت بھی لکھنا مناسب ہے کہ بیخریداری محکمہ جس میں کہ تقریبا چالیس آ دی کام کرتے ہیں،
سمینی ان کو شخواہ دیتی ہے، ان چالیس خریداروں کے اوپر ظاہر
ہے کہ دو چار بڑے افسر رہیں گے، ہوسکتا ہے ان بڑے افسر ول کا پچھٹیئر نہو، اگرشیئر ہواورالیا بھی ہوسکتا ہے کہ شیئر نہو، اگرشیئر ہوگاتوں کا ایکھٹیئر نہو، اگرشیئر ہوگاتوں کا ایکھٹیئر نہو، اگرشیئر ہوگاتوں کا ایکھٹیئر نہو، اگرشیئر ہوگاتوں کا ایکھٹی ہوسکتا ہے کہ شیئر نہو، اگرشیئر ہوگاتوں کے اس سے بھی کم ہوگا۔

خریدارمحکہ سے ہمارے تعلقات ہیں ، لیکن ان کے بوے افسر ون سے نہیں ، بلکہ جوخودخریداری کرتے ہیں ، یئچ کوگ ان سے ہمارے تعلقات ہیں اور وہ تعلق اس ورجہ کا ہے کہ ہم ان کو لیتے دیتے ہیں ، مثال کے طور پر بھی برف کیس دے وہا اور بھی روپیہ وے دیا ، غرض کہ ان کو ( یعنی اپنی فریداروں کوخوش رکھنے کے لئے ) ہم برنس میں تمام کے تمام فریداروں کوخوش رکھنے کے لئے ) ہم برنس میں تمام کے تمام والے وہ لینا وہا ہے یہ کھنہ کھے لیتے دیتے رہتے ہیں ، واضح الفاظ میں بنا کمیں تاکہ وہ سامان ہم سے خریدیں ، سپ واضح الفاظ میں بنا کمیں کہ بین ہماں تک صحیح ہے ، اور کہاں تک غلط ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی لکھنا مناسب جھتا ہوں کرتو م کا تعصب بھی اور ساتھ میں یہ بھی لکھنا مناسب جھتا ہوں کرتو م کا تعصب بھی چائے۔

جو (رب: - سمینی کی طرف سے خریداری کامحکمداس بات کا پابند ہے کہ وہ کسی خاص شخص سے خریداری کامحکمداس بات کا پابند ہے کہ وہ کسی خاص شخص سے خریداری کو تر نیچ دے، آپ کا بیت تخد دراصل محکمہ کواس بات پر آ مادہ کرنا ہے کہ وہ بجائے کہائی کے مفاد کے، آپ کے شخص مفاد کا پاس ولحاظ کرے اور اصولی طور پر کوئی شخص آپ سے زیادہ اس سودے کا قیمت ادا کرے ، تو اسے محروم کردے ، اس کا نام اسلام میں رشوت ہے، رشوت وہ مال ہے جو کسی دوسرے کو نقصان چہو نچائے

ا احت شری کے بغیر کوئی چیز حاصل کرنے کی غرض ہے دی جائے:

" ما يعطى لابطال حق أو لاحقاق باطل " (١)

خریدوفروخت کی ایک خاص صورت

موڭ:-{1840} جيبا كه اوير ذكر كر چكامول كه بہت بڑی کمپنی ہے،او پر جیسے تمام حالات میں اس کمپنی نے ہم ے کھ کاغذات کے وام مائلے (لینی قیت) کہ کتنی قیت میں آ ب اپنا کاغذ دیں گے ، ہاں یہاں ایک بات قابل تحریر ہے وہ بیہ ہے کہ دام کی قیمت جوہم برنس میں خربیدار محکمہ کو دیتے ہیں وہ تحریری ہوتا ہے ( یعنی کاغذیر دام لکھ کراوراس کے نیچے دستخط کر کے تب خریدار محکمہ کو دیتے ہیں ،) ہم نے جہاں تک اس کاغذ کی خربیر وفروخت کی ہے وہ سیٹ کے ذریعہ اور بیک سیٹ میں یا نی کا غذہوتے ہیں ، ہم نے اس مینی کو ایک سیٹ کا وام ( لعنی یونچ کاغذ کا دام 50-6/ تحریری روانه کردیا ، نیز کمپنی (خربدارمحكمه) اور دوسرے لوگول سے بھی دام مانگتا تھا ، ان دوسرے لوگوں نے سمینی کو پچھ دام دیئے ، بہاں بھی ہمیں علم منہیں کہ دوسرے لوگول نے کتنا وام دیا جب کہ میں نے بیک سیث کا دام 80-6/دیا تھا، اوروہ بھی اس لئے کے خرید آرمحکمدنے جو كاغذ كالممل بم كوريا تها، ال كوبم خود - 6 اروييه ين خريدت ایک سیٹ 50-6/میں ہمیں کوایک سیٹ دیتے الیکن ایک سمیل ہارے یاس تھا، جو کہ بذات خود ہارا تھا، ہارا والاسمیل ہاری

<sup>(</sup>۱) كتاب التعريفات للجرجاني: ۱۳۸۰ ۱۳۸۰

نظر میں اچھا تھا، خریداری محکمہ کی نظر میں اچھا تھا، اور استعال جو محکمہ کرتا اس کی نظر میں ہجھا تھا، لیکن ہمارا کہل سب کی نظر میں اچھا ہوئے ہوئے بھی قیمت بہت کم تھی، ہمارا کہل ہم کو اللہ میں اچھا ہوئے ہوئے بھی قیمت بہت کم تھی، ہمارا کہل ہم کو 10-11 ایک روپیدوں چیہ میں اللہ جاتا ہے۔ بہر کیف ہم نے 60-16 اماس لئے لگایا تھا کہ اگر استعال کرنے والے محکمہ کو وہ کا غذ چاہے جو انہوں نے ہم کو کہل کے طور پر دیا ہے، تو اس کی بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور اگر ہمارا کہل ہمی وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، ور اگر ہمارا کہا ہی جب استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، ور اگر ہمارا کہا ہی جب کہ وہ کہت کہ وہ کہت کہ وہ کہا ہے اور ہمارا بہت سستا ہے۔

جب ہم نے اپنا مہل دکھایا استعال کرنے والے محکمہ کو اس نے کہا ہی اور اچھا ہے ، تو مہنگا بھی ہوگا ، ہم نے کہا ای دام میں اس کو بھی وے دیں مے تو استعال کرنے والے محکمہ نے کہا کہ دیم ہے۔ نے کہا کہ محکمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو لے لیس مے۔

اب میں نے اپنے مہل کے متعلق بات چیت شروع کی اور ان کا ممہل مجتمع کی کا اس کو نظر انداز کر دیا ہے کہ ہما را مہل جو ہے اس کو ہم سیٹ 10-11 میں خریدیں سے اور چھ رو پہیے پہاس پید میں ممہنی کو دین سے۔

لیکن خریدار محکمہ نے ہم سے کہا دومراسیلائز-13روپیہ دام دیا ہے ، تو تم ایسا کرو کہ اپنا دام 50-6/ سے کم کر کے 12-90 کر دوء ہم تے کم کر کے 12-90 کر دوء ہم تے کم کر کے 12-90 کر دیا ، کیول کہ استعال کرنے والامحکمہ اماراسیل پر 20-12 کر دیا ، کیول کہ استعال کرنے والامحکمہ اماراسیل پر

تیارتھا جو کہ ہم کو بہت سستامل رہا تھا، یہاں ایک بات اور تحریر کرتا چلوں وہ یہ کہ خربدار محکمہ نے سیلائر کا وام ہم کو بتا دیا کہ کون سپلائر -3/روپیدیس دے رہاہے، جبیا کہ او برتح ریکر جکا ہوں ، ہم نے دام کم کر دیا، اور قریب قریب ہماری سب سیث کی ہور ہی تھی ،خر بدار نے دام بتا کراور کم کروا کے سامان ہم ے لینے کے لئے تیار ہوگئے ،اگر استعال کرنے والے لوگ ہارے میل برندراضی ہوتے تو ہم دام کم نیں کرتے۔ يهال يه بات بهي نبيل بمولنا جائب كه جارا دام جو تعا 50-6/ وہ ایک سیٹ نہیں یانچ کاغذ کے لئے اور دوسرے سیلائنر کا دام -3/رویه جب که جمین نبیس معلوم که دوسرول کا کاغذ کتنا ہوگا ،کیکن جب میں دام کم کر کے 90-21 کر دیواس وفتت بھی ایک سیٹ ہی کا خیال تھا نہ کہ ایک کاغذ ، کیوں کہ ہم نے اس سے بہلے اور لوگوں کو ای طرح فروخت کیا تھا ،لیکن خریدار کے ذہن میں ایک کاغذ کا دام 90-12 تھا، جو میں نے 6-50 كوكم كركے 90-12 كيا تھا ، كاغذسب يا بي ہزار جا ہے تھاا کیا ایک کاغذنہ کہ یا کچ ہزارسیٹ، جب بات کی ہوگئی تو خریدار نے ہم کوفون کیا کہ یا پنج ہزار کاغذ کا دام 14500/ (چودہ ہزاریا نجے سو) ہوا،ہم بالکل گھبرا گئے کہا تناسب رویہ پہ کیے ہوسکتا ہے؟ اس نے کہا ایک کاغذ کا دام 90-2/ تو . یک سیٹ کا دام 50-14/ہوا تو ہم نے فون بی پر بتایا کہ ہمارا لُوکل 2900/ دو بزارتوسوروییه ہوتا ہے، جب کہ ہم نے پہلے جو تحريري دام بميجا قفااس يربإلكل صاف تحرير تفاكه ايك سيث كا

دام 50-6/اورا یک سیٹ بیل پانچ کاغذ ہوں گے، لیکن خریدار

نے جب کم کرایا اور جب بیل 90-2/والا دام ویا تو اس پرلکھ
تھا، دام 90-2/اورا یک سیٹ بیل پانچ کاغذ ہمر حال ہم شروع

سے آخر تک ایک سیٹ کی بات کرتے رہے اور ہمیں گمان بھی
میں تھا کہ خریدار صرف ایک کاغذی بات کر رہا ہے، ای وجہ
سین تھا کہ خریدار سرف ایک کاغذی بات کر رہا ہے، ای وجہ
سے خریدار نے جھے سے وام کم کروایا تھا، کیوں کہ وہ بجھ رہا تھا
کہ ایک کاغذہ 50-6/ بہت مہدگا ہے اگر وہ ہمارا تحریری دام
خوب غور سے پڑھتا تو اس کی بچھیں آجا تا کہ بیتو ایک سیٹ
خوب غور سے پڑھتا تو اس کی بچھیں آجا تا کہ بیتو ایک سیٹ
کہ ایک کاغذہ 50-6/ میں ہے اور دوسرا سپلائر صرف ایک
لیمنی پانچ کاغذہ 50-6/ میں ہے اور دوسرا سپلائر صرف ایک
کاغذ -3/رو پیش دے رہا ہے، تو ہوسکتا ہے خریدار بچھ سے
دام کم نہ کروا تا 50-6/والا ، لیکن معامد آخر میں آھا کہ ایک کاغذ کا
فلا صہ کلام میں ہے کہ خریداز دھوکہ میں تھا کہ ایک کاغذ کا

دام ہے اور اسی خیال میں وہ بات چیت کرتا رہا، اور دام کم کروا تارہا، اور میں دام کم کرتار ہامیسوچ کر کہایک سیٹ کا دام کم کررہا ہوں۔

بہر حال جب معامدے تہدتک دونوں آدی پہونے تو خریدار نے کہا کہ آپ دوسراتحریری دام دے دہیئے جس فر خریدار نے کہا کہ آپ دوسراتحریری دام دے دہیئے جس میں 90-12 کی بجائے 50-12 لکھ دہیئے اور یہ بھی ساتھ میں گھ دینا کہا کہ کاغذ 50-12 میں نہ کہا کہ سیٹ 50-12 میں تو ہم نے ایسائی لکھ کر تیسرا دام دے دیا ،اس پر ہم کو کام مل گیا ،اب ہمارا ایک سیٹ 50-12 میں پڑ گیا ہے ، جب مل گیا ،اب ہمارا ایک سیٹ 20-12 میں پڑ گیا ہے ، جب کہ ہم نے پہلا دام ایک سیٹ کا 50-6/دیا تھا ، پھر 90-20

گيا، پھر 50-1*2 گي*ا۔

ہمارا خیال ہے کہ خریدار نے 50-21 کا دام ایک کا غذکا
اس لئے رکھوایا کہ اس ہے پہلے دوسر سہلائٹر سے -3/رو پیہ
کا ایک کاغذ خریدا تھا ، ور اس لحاظ ہے ایک سیٹ اس
نے 15/رد پیر پیس خریدا تھا ، اگر اس بار وہ 50-6/یا 90-2/ دونوں میں سے ایک سیٹ خرید لیتے تو خریدار سے اس کے
دونوں میں سے ایک سیٹ خرید لیتے تو خریدار سے اس کے
بوے افسر پوچھ تا چھ کرے کہ اس سے پہلے تم نے اتا مبنگا
کاغذ خریدا تھا اور اس مرتبہ اتنا سستا اس کی وجہ کیا ہے اور ایسا
بھی ہوسکتا ہے کہ او پر والے بزے افسر خریدار کو ڈائٹیں اور
بولیس ، اس لئے خریدار اس سب سے بیخے کے لئے وام کہاں
کولیس ، اس لئے خریدار اس سب سے بیخے کے لئے وام کہاں
کا کہاں پہو نچا دیا ، جب کہ دیکھا جائے تو کہنی کے ساتھ تمک
حرامی ہے ، کمپنی ان کو ای کی تخواہ و بی ہے اور وہ کمپنی کا نتھان
کر تے ہیں ، ڈائٹ اور بول سنے کے ڈرسے۔

فلاصہ ہے کہ 5000/ (پائی ہزار) روپے کا کاغذ ایک ہزار اردی ہوا اور ایک ہزارسٹ کاکام 12500/ (بارہ ہزار بیٹی سورو پیہ ہزار پائی سورو پیہ ہزار پائی سورو پیہ ہزار پائی سورو پیہ مارے لیے جائز ہے جبکہ ہمارا پہلا دام 50-6/ پرسیٹ تقااور ابخر بدار نے اس کو 50-11/ پرسیٹ کروایا ہے جوکہ کمپنی کے ساتھ دیکھا جائے تو خریدار دھوکہ دے رہا ہے ، ہزرے لیے 50-6/ والا دام جائز ہے یا یہ کہ ہمارے لئے 50-2/والا دام جائز ہے بایہ کہ ہمارے لئے 50-2/والا دام جائز ہے ، اور آخری دام جائز ہے ہرسیٹ پرتو ہر حالات ہیں اور آخری دام جو 50-2/والا ہے ہرسیٹ پرتو ہر حالات ہیں

جائزی ہے۔

لیکن میں آپ سے واضح الفاظ میں مسئلہ پوچھتا ہوں اس کے متعلق بالکل واضح تحریر کریں عین ٹوازش ہوگی۔ اس بات کو ہر حالات میں مدنظر رکھا جائے کہ خریدار ووسر سے سپلائٹر کا دام بتا ویتا ہے اور ہم دوسر سے سپلائٹر سے دام سکم کر کے دیتے ہیں۔

اوراس بات کوبھی خیال میں رکھنا جا ہے کہ جب ہمارا دام بہت کم ہوتا ہے تو اس وفت خریدار ہمیں کہتا ہے کہ آ پ کا دام بہت کم ہے ،اور دوسرے سلائٹروں کا بہت زیادہ ہے ، آپ دام بردهادی ،آپ کوکام دے دیں گے،جیب کہادیر والےمسئلہ میں پیش آیا ہے تو کیاوہ روپیہ جوخر بدار نے ہم ے کہد کر بردھوایا ہے کہ آ ب کا دام بہت کم ہے اتنا اور بردھا و یجئے تو کیاخر بدار کا بر حایا ہوار و پیہ ہارے لئے جا تزہے؟ ایک بات اور بہال مناسب معلوم ہوتی ہے،وہ بیر کہ اگر بہلے خربیدار سمجھ گیا ہوتا ، ہماری بات کہ 50-6/ایک سیٹ لعنی یا مچ کاغذوے رہے ہیں تو خریدار ہم سے دام کم نہ کرواتا، اور ہمارا فائدہ ہوتا الیکن خریدار کے نہ بچھنے کی وجہ سے ہم دام کم كرتے ہے گئے اور يہاں تك كه 90-2/ير آ گئے ، اور ايسا بھی ہوسکتا ہے کہ اگرخر بدار مجھ گیا ہوتا 50-6/ میں ایک سیٹ یا نچ کاغذ کا ہے تو وہ پھر بھی دام بردھوا تا اورا کیک سیٹ 50-112 میں بیتا ، کیوں کہ اس سے مہلے خربدار کو دوسرے سیلائٹر سے این دام سے لے چکا تھا،اوراس بات سے وہ ڈرتے ہیں کہ

بڑے افسروں کے سوال وجواب سے گزرتا پڑے گا۔

اگر خریدار پہلے سمجھ جاتا 50-16 تو ہمارا دام تھا ہی یہ

ہمارے لئے ہر حالت میں جائز ہوتا اور شک صرف - 16 میں

ہوتا جوخر یدارہم سے کہدکر بڑھوا تا بول سے ہونے کی وجہ سے

اوراس سے پہلے دوسر سے سپلائٹر سے - 13رو پید پر کاغذ لینے کی
وجہ سے۔

(فیضان احمد فلاتی)

جو (ب: - اس مسئلہ کا ایک پہلو' قانون' اور دوسر اپہلو' دیانت' کا ہے۔

قانونی پہلویہ ہے کہ فقہاء نے خرید وفروخت کے معاملہ میں' وکیل' کو اصل کے الم مُم
مقام مانا ہے اور زیر بحث مسئلہ میں محکمہ خریداری کمپنی کا وکیل ہے اور اس لئے آپ کے مقابلہ
مقام مانا ہے اور زیر بحث مسئلہ میں محکمہ خریداری کمپنی کا وکیل ہے اور اس لئے آپ کے مقابلہ
میں اس کی حیثیت اصل خریداری ہے ، فروخت کنندہ اور خریدار قانونی اعتبار سے بایں طور پر جو
قیمت جا ہے طے کرسکتا ہے ، بلکہ طے شدہ قیمت میں بیچنے والا ایک طرفہ طور پر کی اور خریدار قیمت
میں ایک طرفہ طور پر اضافہ کرنے کاحق رکھتا ہے ، اس طرح اگر محکمہ خریداری نے 50 - 16 کی جگہ
خودہی اس کی قیمت 50 - 12 کررہا ہے ، تو آپ کے اور اس کے درمیان خرید وفروخت کا معاملہ
فائر بھی ہو جائے گا ، اور نافذ بھی ہوگا۔

دوسرا پہلویہ ہے کہ تحکمہ خریداری کا پیٹس دھوکہ پربٹی ہونے کی وجہ سے سراسر گناہ ہے، اور اکثر اوقات وہ اس گناہ کا ارتکاب فروخت کنندوں سے رشوت حاصل کر کے بی کرتا ہوگا ،اس طرح وہرا گناہ خود محکمہ یا اس کے متعلقہ مختص بنے رشوت کا کیا ، --- فروخت کنندہ نے ایک طرف رشوت دے کرسامان فروخت کیا اور دوسری طرف اس کی دھوکہ دبی سے واقف ہوکر معاملہ کیا ، بلکہ برش حد تک اس نے دھوکہ دبی میں تعاون بھی کیا ،اس لئے خود خریدار کا دامن بھی دو ہرے گناہ سے آلوہ ہے، --- پس گوقا نونی اعتبار سے خرید وفروخت کا بیمعاملہ نافذ ہوجائے گا ،اور اس کے لئے بیر قم کراہت کے ساتھ حلال و جائز بھی ہوگی ،لیکن احتیاط اور دیا نت و تھوی کا تقاضا یہ ہے کہ بیر قم کراہت کے ساتھ حلال و جائز بھی ہوگی ،لیکن احتیاط اور دیا نت و تھوی کا تقاضا یہ ہے کہ بیر قرا

00-6/ کی بیاضافی رقم متعلقه ممینی کھاتے میں غیر محسوں طور پر جمع کرادے تا کہ اصل مالک تک پہنے جائے یا عطیہ کے تا کہ اصل مالک تک پہنے جائے یا عطیہ کے تام سے دیناممکن ہوتو دیدے اورا گراییا ممکن نہ ہوتو صدقه کردے اورا کندہ اس سے اجتناب برتے۔(۱) ہذا ما عندی والله اعلم بالصواب۔

خريدار كوانعام

مول :- (1841) کھ دکائیں خریداروں کو متوجہ کرنے کے لئے خریدی ہوئی چیز کے ساتھ انعام بھی دیتی ہیں، کیا ان انعامات کالیتادرست ہے؟ (احمی خوث الدین قدیر، سلاخ یوری)

جو (رب: - اگرخریدی ہوئی چیز وں کے ساتھ ہرخریدار کوانعام کے طور پر مزید کوئی چیز وی جاتی ہے ، تو اس کے جائز ہوئے میں کوئی شہنیں ، یہ فروخت کرنے والے کی طرف سے ایک طرح کا اضافہ ہے ، اور فقہاء نے مبیع میں اضافہ کو جائز قرار دیا ہے ، اور چوں کہ خریدار کو ایک طرح کا اضافہ ہے ، اس لئے بیصورت جوے کے دائزہ میں نہیں آتی ، لیکن اب خرید نے والے کی نہیت پر مخصر ہے ، اگر خرید نے والے کا مقصود سامان خرید ناتھا ، اس کے ساتھ انعا می کو بن میں اس کا نام نکل آیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ، اور انعا می کو بن میں اس کا نام نکل آیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ، اور اگر اصل مقصود ہی انعا می کو بن حاصل کرنا تھا ، اور ای مقصد کے لئے سامان خرید کیا تھا ، تو ہیں صورت جائز نہ ہوگی ، (۲) بلکہ میں ہوگا۔

ادهارمين قيمت زياده لينا

مون:- {1842} محترم ومكرم جناب مولانا خالد

<sup>(</sup>۱) الهداية:۲۱۵/۲<u>-گ</u>ي-

 <sup>(</sup>٣) "الأمور بمقاصدها" (الأشباه والنظائر : ٤٠٠)

سیف القدر جمانی صاحب مدظله السلام علیم ورحمة القدو بر کاند -عرض بد ب که مجه مسائل کے سلسلہ میں زحمت و بی پر رہی ہے، معانی جا ہتا ہوں ۔

(الف) جارے یہاں ایک آسکیم آئی ہے وہ یہ کہ Bajaj Chatek موٹرسیکل اقساط پر دی جارہی ہے، ماہانہ 500/00 روپے جمع کرنے ہوں گے، 36 ماہ میں بیرقم ادا کرتا پڑے گا، جو کہ گاڑی کی اصل قیمت سے 2000/00 زیادہ ہوتے جی ، کیا زائدرقم سود کی تعریف میں آئے گی یا اسے لیا جاسکتا ہے؟

(ب) ای تم ہے کیڑے وغیرہ بھی ادھار میں لے کر اقساط میں پیسے ادا کئے جاتے ہیں، کیا وہ بھی سود ہے ، مولانا عاقل مساحب مدظلہ سے اس سلسلہ مین پوچھا کمیا تھاانہوں نے بتایا کہ اگر نفذ اور ادھار اقساط کے لئے ایک ہی قیمت مقرر کولو تب سود ند ہوگا ، اگر نفذ میں کم اور ادھار میں زیادہ لو گے تو سود ہوگا۔

(ح) ہزارے ہال کمپنی میں Co-op-Credit Souly ہے جو سودی کاروبار رکھتی ہے ، اس میں بھی گاڑیاں اور دوسری چرین دلوائی جاتی ہیں ، اور بازاری قیمت سے زیادہ قیمت اشاط میں اواکر نا ہوتا ہے ، کیا یہ بھی سود ہے؟ جب کہ وہ لوگ اسے سود ہی کے نام پر وصول کرتے ہیں۔

جو (گرب: - بالا قساط سامان کی خرید و فروخت ورست ہے ، اسی طرح ایک و کا ندار نقد لینے والے گا ہکوں کو کم قیمت میں اورا دھارخرید نے والوں کونسوتا زیادہ قیمت میں سامان فروخت کرے، توابیا کرنا بھی جائز ہے۔(۱) پس اگرشروع ہی میں یہ بات طے پاجائے کہ اتنی قسطوں میں قیمت ادا کرنی ہوگی اور جملہ اقساط لے کر اتنی قیمت ہوگی تو یہ سودنہیں ہے، بلکہ اپنا سامان بازار سے گرال قیمت میں فروخت کرنا ہے اوراصولی طور پرتا جرکو یہ تن حاصل ہے کہ وہ مختلف کا کول کوالگ الگ قیمتوں میں سامان فروخت کرے۔

### ایک ہی سامان کی قیمتوں میں فرق

<sup>(</sup>۱) دوسری شکل بیہ کہ اول مشتری ہے مطے کرلیا ہو کہ نفذ لیتے ہو بااد ھار؟ اگراس نے نفذ لینے کو کہا تو ایک روپ بیر قیمت تشہرائی ، اگراد ھار لینے کو کہا تو ستر ہ آنے تشہرائے بیرجا ئز ہے۔ کذانی عالمکیری (امداد الفتادی:۴۰/۳)

میں پکڑے نہیں جاتے ، کمپنی کو فائدہ کے بجائے مزید نقصان جور ہاہے ، بہ نبست بکر کے تواس پیسے کے تعنق شریعت کیا تھم دے رہی ہے؟ براہ کرام بتلائے۔ (طیب اعظمی ،مکو، یو پی)

جو (گرب: - انسان کوشر عااس بات کا اختیار ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف خریداروں ہے الگ الگ قیمتوں پر فروخت کرے، نیز کسی گا مک ہے ایسی قیمت نہ لے جوغین فاحش کے دائر ہ میں آتی ہو، تو مکر وہ نہیں ،'' غین فاحش'' ہے مراد ایسی قیمت ہے جو کسی چیز کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے جو کسی چیز کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے بھی بڑھ کر ہو، (ا) البتہ چول کہ زید کمپنی کا مقروض ہے، اس لحاظ ہے پارٹج رو ببیزیادہ لینے میں قرض دار سے نفع اٹھانے کا شبہ پایا جاتا ہے، اس لئے بیصورت خلاف اولی ضرور ہے، اس الحام ہے۔ اوراحتیاط برتنی بہتر ہے ۔ والنّد اعلم ۔

شراب نوشی میں استعمال ہونے والی پیالیوں کی تنجارت

مون :- (1844) زید پرانی پیالیوں کا کاروبار کرتا ہے، اورزید کے کاروبار کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، زید کواس کا لیقین کامل ہے کہ ان پیالیوں میں (جو میں فروخت کررہا ہوں) گا کہ کوشراب بیش کی جاتی ہے ۔۔۔ مندرجہ بالا صورت میں کیازید کاروبارشری حیثیت سے درست ہے؟ مصورت میں کیازید کاروبارشری حیثیت سے درست ہے؟

جو (رب: - پیالیاں بنا نا اور اس کا فروخت کرنا چوں کہ فی نفسہ گناہ اور معصیت نہیں ہے، اس لئے اس کاروبار میں مضا کفتہیں۔

" لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار :٢/٢/٤<sup>5</sup>گـ

الجارية المغنية و الكبش النطوح و الحمامة الطيارة و العصير و الخشب من يتخذ منه المعارف " (١)

تا ہم احتیاط اس کاروبار سے بچنے میں ہے۔

سينمابال كےسامنے سموسے فروخت كرنا

موڭ: - {1845} كيافرماتے ہيں علمائے وين مسئله ؤم<del>ل کے</del> مارے ٹیں:

زید تکو نے سمو ہے بنا تا ہے ، اور سینما ہال کے سامنے فروخت كرتا ہے، شرعی حیثیت كيا ہے؟ آيا الي جگه زيد كاطلب معاش کے لئے فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

(مولوی عبدالحلیم، حیدرآ باد)

جو (رب: - معصیت اور گناہ کے کاموں میں تعاون اور مدد بھی گناہ ہے ، اور فقہاء کے نزدیک حرام ہے الیکن معصیت میں تعاون سے مرادالی فئ ہے کہ جس سے بعینہ معصیت کا ارتکاب کیا جاتا ہو، اس لئے فقہاء نے اہل فتنہ سے اسلحہ فروخت کرنے کو نا جائز قرار دیا ہے، کھانے یہنے کی اشیاء کا چوں کہ اصلاً سینما ہے کوئی تعلق نہیں ہے ، اس لئے اس کی فروخت میں کوئی مضا کقت بین ،فقد حفی کی مشہور کتاب "مداید" میں ہے:

> " ويكره بيع السلاح في ايام الفتنة و لا بأس بيع العصير بمن يعلم أنه يتخذ خمرًا ؛ لأن المعصية لا تقام بعينه " (٢)

رد المحتان ۲۵۰/۵۰ـ

الهدامة: ۴۵۲/۴۵۲ مطبوع درشير بده دبلي ـ

# بيع بإطل اوربيع فاسد

#### واسطه درواسط ممبرسازي

مون - { 6 4 8 1 } جاپان کی ایک کینی ہے جو متناظیں پر مشتل گذی بناتی ہے ، یہ گدے بعض امراض میں مفید ہیں، گدے کی قیمت پچانوے ہزار دوسورو پے ہیں، اس قم کے ادا کرنے پر نہ صرف اے گدا ملتا ہے ، بلکہ وہ گدے فروخت کرنے کے لئے کہنی کا نما تندہ بھی سلیم کیا جا تا گدے فروخت کرنے کے لئے کہنی کا نما تندہ بھی سلیم کیا جا تا کہ کرتی ہے ، کیوں کہ کمپنی اپنے نما تندہ کے واسطہ ہے ہی گدافروخت باس کے لئے نما تندگی کی ایک خاص اہمیت ہے ، اب اس کے لئے نما تندگی کی ایک خاص اہمیت ہے ، اب اس کے فرر اید جولوگ گدے فرید کریں گے ، اے ان کی رقم میں سے دس فیصد بطور اجرت ملے گا ، اس درجہ کے ممبر کو ما کہنا جو جا تا ہے ، تین ممبر بنانے پروہ ما کہ اس درجہ کے ممبر کو ما کہنا جا تا ہو اس ایک رقم میں جا تا ہے ، تین ممبر بنانے پروہ ما کہنا ہے گا ، اس درجہ کے ممبر کو ما کہنا ہے تا تا ہے ، تین ممبر بنانے پروہ ما کہنا ہے گا ، اور اسے ۲۲ رہا ہے ، تین ممبر بنانے پروہ ما کہنا ہے گا ، اور اسے ۲۲ رہا ہے اس درجہ کے ممبر کو ما کا باتا ہے ، تین ممبر بنانے پروہ ما کہنا ہے گا ، اور اسے ۲۲ رہا ہے ، تین ممبر بنانے پروہ ما کہنا ہے گا ، اور اسے ۲۲ رہا ہے ہوں کا میں درجہ کے ممبر کو ما کا جا تا ہے ، تین ممبر بنانے پروہ ما کہنا ہے گا ، اور اسے ۲۲ رہا ہے کا ہور اسے ۲۲ رہا ہے کا ما کہنا ہے گا ، اور اسے ۲۲ رہا ہے کا کہنا ہے گا ہے کہنا ہے گا ، اور اسے ۲۲ رہا ہے کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کا مورا ہے ۲۲ رہا ہے کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کہنا ہے کا کہنا ہے کہنا ہے کا کہنا ہے کی کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کہنا ہے کا کہنا ہے کہنا ہے کی کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کا کہنا ہے کی کو کہنا ہے کا کہنا ہے کی کہنا ہے کا کہنا ہے کی کی کہنا ہے کا کہنا ہے کی کہنا ہے

فيصدر قم ملے كى ، اگر بالواسطه يا بلا واسطه اس نے نوممبر بناو ية تواے M.C.D کتے ہیں ، اور اس کو سام فصدر قم ملتی ہے ، اگر تعداد ستائیس ہوجائے تو اس کو D.D کہا جاتا ہے ، اور اے سے او نیصدر قم ملتی ہے، اس سے او نیجا عبد و M.Do کا ہے، جس میں ممبروں کی تعداد ایکاسی (۸۱) ہونی جاہئے ، اس مورت میں آخری عہدہ S.M.D ہے، جے بہت سے اختیار ات ہوتے ہیں ، ریختف شوروم کا تکراں ہوتا ہے ، کو یا ہے کمپنی کے بنیادی ارکان ہوتے ہیں،ان کومبروں سے الی ہوئی رقم کا ٣٩ رفيصد ما اي واضح موكه منافع كابير تناسب اس وقت ہے جنب کہ ندکورہ عمید بداران نے بلاواسط ممبران بتائے ہوں ، اگرینچے والے ممبران نے ممبرسازی کی ہوتو یہے والے جو براہ راست مبریناتے ہیں تو ان کو اس فیصد ملتا ہے ،اور او پر والے (جو بالواسط ممبرسازیاں) کومندرجہ ذیل تفصیل سے منافع مليل هر:

M.C.D. کو ۱۰ فیصد ، A.D. کو ۱۳ ارفیصد . B.D. کو ۱۳ ارفیصد ، B.D. کو ۱۰ ارفیصد ، M.D. کو ۱۵ رفیصد اوراس کے بعد اوراس کے بعد ایا کہ ۲۰ فیصد کے گا۔

اس طرح مجموی منافع ۲۰۲۹ را فیصد ہوجاتے ہیں ، جو عظف عہد بداران میں فرکورہ تناسب کے اعتبار سے منتسم موجاتے ہیں ، اس کم بنی کے سلسلہ میں چند ہا تیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔

ا- جولوگ جس عهده پرجون ،ان کواین عبده کے لحاظ

ے روزانہ یا ہفتہ میں چند دن باضابطہ آفس کرنا ہوتا ہے ، اور آفس میں ان کو مقررہ یو نیفارم کے ساتھ جانا پڑتا ہے ، اور چولوگ گدہ خرید نے بااس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ، ان کو سمبنی کی نوعیت اوراس کے سا، ن کے بارے میں وضاحت کرنی ہوتی ہے ، وہ اپنے بنچ کے زنجیری سلسلہ کے لائے ہوے متوقع گا ہوں کو سمجھاتے اور مطمئن کرتے ہیں ، یہاں تک کہ اگر کوئی عہد بدارا پے اور مطمئن کرتے ہیں ، یہاں تک کہ اگر کوئی عہد بدارا پے مفوضہ ذمہ داری کو انجام نہ دے تو اسے معزول بھی کی جاسکتا ہے۔

چنانچ کمینی کے الگ سے مارز مین نہیں ہوتے ، بلکہ یمی عہد بداران اس کے تمام کا موں کو انجام دیتے ہیں ، ادر ہر عہد بدارکو واسطہ در واسطہ بننے والے گا کوں کو پورانتاون کرٹایڈ تاہے۔

۲- کہنی نے خود پہلے بہ شرط رکھی تھی کہ جواس گدے کا خریدار ہوگا ، وہ خود ہی اس کا استعال کرے گا ، اس کواس بات کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ بہ گداکسی اور شخص کوفروخیت کردے ، یا دوسرے کو اس کے استعال کرنے کی اجازت کردے ، یادوسرے کو اس کے استعال کرنے کی اجازت وے ، کہنی نے بیشرطاس لیے لگائی تھی کہ بعض مخصوص حالتوں میں بہمقاطیسی گدے مریض کے لیے نقصان دہ بھی ہوسکتے ہیں ، بعض خریداروں نے اس فرق کو سمجھے بغیر دوسروں کو بہگدا میں ، بعض خریداروں نے اس فرق کو سمجھے بغیر دوسروں کو بہگدا منظل کردیا ، اس کا نتیجہ بہ ہوا کہ وہ اس مریض کے لیے خت نقصان دہ ٹی گئی کہ اس مریض کے لیے خت نقصان دہ ٹی گئی کہ اس

قیدگی وجہ سے بیرمعاملہ 'نجی بالشرط' کے دائرہ ش آ جاتا ہے،
جواسلام میں جائز نہیں ہے، تو سمینی نے اجازت دے دی کہ وہ
ممبرطریقہ استعال بتا کر دوسرے کواس سے فائدہ اٹھانے کی
اجازت دے سکتا ہے، لیکن سمینی نے اس کی اجازت نہیں دی
ہے کہ وہ گدادوسرے کے ہاتھ فروخت کردے ، اگر اس نے
فروخت کردیا تواس کی ممبرشب ختم ہوجائے گی۔

۳- کمپنی ایسے بی لوگوں کومبر بناتی ہے جس میں معاملہ فہمی اور ممبر ساڑی کی صلاحیت ہو۔

۳- کمپنی ایسے بی لوگوں کے ہاتھ گدافروخت کرتی ہے، جو قانونی اعتبار سے جائز رقم ادا کریں، بلیک منی قبول نہیں کی جاتی۔

۵- سمپنی ایسے گا ہوں کو تبول کرتی ہے جنہوں نے یا تو پیسے غیر سودی طریقہ سے حاصل کئے ہوں یا زیادہ سے زیادہ تین فیصد سود بر۔

۲- کمپنی کے یو نیفارم میں ٹائی بھی واخل ہے، جو کمپنی میں جا کرائے فرائض اوا کرتے وقت مجبران کو پہنیا ہوتا ہے۔

2- سمپنی جب گا کول کوا پتا پر وگرام سمجھانا چا ہتی ہے تو اس کوشروع کرنے ہے تہا تین چا رمنٹ تک میوزک چلتی ہے ، اگر بعض ممبران کمپنی کو اس سے منع کرنا چا ہیں تو کمپنی میوزک چلانے سے احتر از بھی کرعتی ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ ایس کمپنی کا ممبر بننا شرعا ورست ہے یا نہیں؟

(محمد مشاق احمد رکن الدین بھنکل)

جو (رب: - معامله کی جوصورت آپ نے تحریر کی ہے اس سلسلہ میں پہلے یہ باتیں پیش نظر رکھنی جائے۔

ا)…… اس صورت میں قمار یاغرز نہیں پایا جاتا ، کیوں کہ ہرخریدار جو پیسے ادا کرتا ہے۔ اس کے بدلہ میں گدالین مبیع اسے حاصل ہوجاتی ہے ، اس پیسہ کے رائیگاں چلے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔

۲)..... ال صورت میں سود بھی نہیں پایا جاتا ، کیوں کہ جو بیسہ وہ اوا کرتا ہے ، اس کے بدیہ میں اسے ایک سرمان لیعنی گداملتا ہے ، گویا پیسے کا تباولہ پسیے سے نہیں ، بلکہ سامان سے ہے ، اور سود کا تحقق ہم جنس اشیر ء کے تباولہ میں ہوا کرتا ہے ۔ (۱)

۳).... اس معاملہ میں کوئی جبر و اکراہ بھی نہیں ہے ، کیوں کہ گداخر ید کرنے والا دوسروں کوخر بدار بنانے پرمجبور نہیں کرتا ہے ، بیاس کی مرضی پر ہے کہ چاہے تو خریدار بنائے یا نہ مناسبتا

ہم) . . . شریعت ہیں نفع حاصل کرنے کے دوطریقے ہیں ایک تجارت اور دوسرا اجارہ استجارت ہیں مال کے مقابلہ میں نفع یا عوق ہے ، اور اجارہ ہیں محنت کے مقابلہ میں نفع یا عوض حاصل کیا جاتا ہے۔ اس صورت ہیں بھی گا مک بنانے کی محنت اور کمپنی کے اصول کے مطابق وقت لگانے پراسے معاوضہ ل رہا ہے ، اس لئے بیقو اعدشر ع کے دائرہ ہی ہیں ہے ۔ ہال بیہ صورت کہ ایک شخص نے چند ممبر بناویتے ، اب آ گے اس پرکوئی ذمہ داری باقی نہ رہی ، واسطہ در واسطہ جو بھی ممبر بنا رہے ، خود بخو داس میں اس کو نفع مانا رہے ، بیصورت درست نہیں ؛ کیونکہ اس میں اس کی براہ راست محنت کا کوئی دخل نہیں ، گویا اجرت ہے ، لیکن اس کے مقابل کوئی عمل نہیں ، شریعت ہے ، لیکن اس کے مقابل کوئی عمل نہیں ، شریعت ہیں نفع اور عوض کے سلسلہ میں جوعوی قواعد ہیں ، بیاس کے خلاف ہے۔

 <sup>() &#</sup>x27;الربوا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا "(الهداية: الدين عنه المعالمة المعالمة عنه المعالمة المعا

۵)..... ٹائی چونکہ ندہ ہی شعار نہیں بلکہ ایک زیانے میں عیسائیوں کا قومی شعار تھا ، اور اب اس کا اس درجہ شیدع وعموم ہو گیا ہے کہ کسی خاص قوم کا لباس یا تی نہ رہا ، اس لئے اب اس میں معمولی درجہ کی کرا ہت ہے ، جبیسا کہ حضرت تھا نویؒ نے کوٹ اور پتلون کے بارے میں لکھا ہے ، (۱) بہر حال مسلم ن کا رکنوں کو چا ہے کہ حکومت کے ساتھ کمپنی کو اس کا قائل کریں کہ اس کو لازم نہ قرار دیا جائے ، ای طرح میوزک ناجا تزہے ، اور مسلمانوں کو کوشش کرنی چا ہے کہ اس کے بیفیت کوشتم کرائیں ، ای طرح میوزک ناجا تزہے ، اور مسلمانوں کو کوشش کرنی چا ہے کہ اس کیفیت کوشتم کرائیں ، لیکن نفس معاملہ کے جواز اور عدم جواز کا تعلق اس سے نہیں۔

البتہ دوہا تیں اہم ہیں: ایک بیرکدا جرت متعین نہیں ہوتی ، بلکہ متوقع آ مہ نی کا شاہب متعین کیا جاتا ہے، لیکن معاملات میں جہالت اور عدم تعین اس وقت مفر ہے جب کہ وہ فریقین کیا جاتا ہے، لیکن معاملات میں جہالت اور عدم تعین اس وقت مفر ہے جب کہ وہ فریقین کے درمیان وجہ نزاع بنتی ہوں اور اصل مقصود اسباب نزاع کا سد باب ہے، آج کل مختلف کاروبار میں اس طرح کمیشن مقرر کیا جاتا ہے، اور بیتیمین فریقین کے درمیان نزاع کا باعث نہیں بنتی ہے، اس کے درمیان نزاع کا باعث بیس بنتی ہے، اس کے درمیان نزاع کا باعث نہیں بنتی ہے، اس کے بیصورت جائز ہونی جائے۔

دوسری بات بیر کہ پنی خریدار پر بیشر طالگادی ہے کہ دہ اسے کسی اور کوفر وخت نہیں کرسکتا ،

اس شرط کی وجہ سے اس معاملہ کو فاسد اور غیر معتبر ہونا چاہئے ، لیکن نقبهاء نے لکھا ہے کہ جوشر ط

یچنے اور خرید نے والے کی ذات سے متعلق نہ ہوء بلکہ خود ہی لیعنی بچی جانے والی ہی سے متعلق ہو

تو غلام اور بائدی کی صورت کے علاوہ صورت میں ایسی شرطوں کے ساتھ خرید وفروخت درست

ہوجاتی ہے ، البند وہ شرط معتبر نہیں ہوتی ہے ، اور خریدار کے لئے اس کی مخالفت جائز ہوتی ہے ،
چیا نچے علامہ کا سانی فرماتے ہیں:

" وأما فيما سوى الرقيق إذا باع ثوبا على أن لا يبيعه المشترى أو لا يهبه أو دابة على أن لا يبيعها أو يهبها أو طعاما على أن يأكله و لا

امدادالفتاوی:۳/ ۲۲۸ ط: اداره تالیفات مرتب.

يبيعه ، ذكر في المزارعة ما يدل على جواز البيع " (۱)

" جہاں تک غلام کے ماسواد وسری جی کی بات ہے تو اگر کوئی فی میں گراس شرط پر بینچے کہ خرید اراسے فروخت نہیں کرے گا ، یا بہہ نہیں کرے گا ، یا بہہ نہیں کرے کہ نہ اس کو بینچے گا اور نہ کسی کو بہہ کرے گا ، یا کھی تا اس شرط پر بینچے کہ اس کو بینچ گا اور نہ کسی کو بہہ کرے گا ، یا کھی تا اس شرط پر بینچے کہ اسے خود کھائے گا ، فروخت نہیں کرے گا ، تو مزارعت میں جومسئلہ فرکور ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیریج طائز ہوگی ''

آ مے علامہ کا سانی نے نقل کیا ہے کہ ''حسن بن زیاد' نے کتاب الجر دہیں امام ابو صنیفہ سے بہی قول نقل کیا ہے کہ سے بہی قول نقل کیا ہے کہ سے بہی قول نقل کیا ہے ، اور فرآوی عالمگیری ہیں اس قول کوئے قرار دیتے ہوئے فر مایا گیا ہے کہ بہی ظاہر فدہ ہے ''و ہو النظاہر فی العذہب کذا فی الهدایة ''(۲)

پس بیصورت شرط کے ساتھ بھتے کی ممانعت کے دائر ہمیں نہیں آتی -- دوسرے مینی کے ذکورہ قواعد سے ظاہر ہے کہ بیانتا کے لئے شرط نہیں ہے بلکہ مبرشپ کی برقراری کے لئے شرط ہے لہذا بیانج بالشرط کی صورت ہے بی نہیں۔

خلاصہ بیہ کہ جوتنعیلات کھی گئی ہیں ، اگر ید درست ہیں تو معاملہ کی بیصورت جائز ہے۔والنداعلم (بہتر ہے کہ اس سلسلہ میں دوسرے اہل علم اور ارباب افقاء سے بھی استفسار کرلیا جائے۔)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع:۳۵۸/۳ـ

<sup>(</sup>r) الفتاري الهندية :۳۵/۳ــ

### محضے ہوئے نوٹوں کا معاملہ

موڭ: - {1847} ريزروبينك آف انثريا ايمي نوثوں کوجو بیٹ گئی ہیں یاکسی وجہ سے بہت زیادہ سنے ہوگئی ہیں کچھ شرطول کے ساتھ قبول کرتی ہے اور اس کی قبہت الحجمی رقم کے ڈر بعدا دا کرتا ہے ، ایسی نوٹوں کو جمع کرنے کے لئے ایجٹ حعرات جن کوریزرو بینک نے اجازت دے رکھی ہے اور رجشرڈ ہیں ، مختلف جگہوں سے وہ سمنے ہوئے نوٹوں کو جمع كرتے ہيں جس مي سفر كا خرج برداشت كرنا ير تا ہے نيز چونکہ نوٹ مینے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہاس لیے ان کو جوڑنے کے لئے آفس بنڈل معاوضہ ویتایز تا ہے غرض ان تمام کاموں میں کافی خرج برداشت کرنا یر تا ہے پھراس رقم کو میدلوگ اورلوگوں کو کمیشن بر فر وخت کرتے میں اور خریدنے والے اس رقم کو بینک میں داخل کر دیتے ہیں بینک کے افراداس قم کی جانج کرکے پاس کرتے ہیں ،اور کچھ رقم ریجکٹ بھی ہوتی ہے اس طرح کوئی اے اماہ کے عرصہ میں اس رقم کا چیک جمع کرنے والے کے نام آتا ہے کیا بدلین دین جائزے بیانوٹ کم دامول میں خریدے جائے ہیں بعد میں بیہ رقم ایجنٹ حضرات ایسے حضرات کو جو پییہ لگا سکتے ہوں ان کو فروخت کرتے ہیں ،مثلا ایجنٹ نے ایک رقم بھٹے ہوئے ٹوٹوں کی جو بانچ ہزار کی تھی جار ہزار روپیہ بیس خریدی اور جوڑ جاڑ کے • • ۳۵ روپیہ میں دوسرے کے ہاتھ فروخت کی اور پھراس

نے اس امید پر کہ بینک سے پانچ سویا اس سے پچھر قم نے گ بینک میں جمع کر دیا اور دوڈ ھائی مہیندا نظار کے بعد پچھر قم پاس ہوئی پچھر یجکٹ اور ۴۹۰۰ روپیہ ملے تو کیا یہ صورت جائز ہوگی؟ (عبد الرحمٰن کاظمی، ویے گرکالونی)

جو (ب: - اس مسئلہ کو بیجھنے کے لیے بیداصول بیجھ لینا چاہئے کہ رقوم کا مسئلہ تعہی اعتبار
سے بڑا نازک ہے، رقوم (جواس دقت ثمن ہی کا درجہ رکھتی ہیں) میں اس طرح کا لین دین کہ
ایک طرف زیادہ ہودوسری طرف سے کم ہوترام ہے کیونکہ بیسود ہے مثلا زید کسی کو دوسور و پیے
دید ہے اوراس کے بدلہ میں ۵ ہارر و پید لے تو بیصر تک اور کھلا ہواسود ہوگا، ذہن میں بیہ بات بیدا
ہو کتی ہے کہ اگر ایک طرف سے بہتر رقم ہواور دوسری طرف سے خشہ نوٹ ہوتو اس عمدگی کی وجہ
ہو کتی ہے کہ اگر ایک طرف سے بہتر رقم ہواور دوسری طرف سے خشہ نوٹ ہوتو اس عمدگی کی وجہ
سے اگر اس کے بدلے میں پیچھ زیادہ لے لی تو جائز ہوتا چاہئے ، مگر یہ بھی صبح نہیں ہے جن
جن روں میں سود پیدا ہوجا تا ہواس میں وصف اور عمدگی اور شکتگی کا اعتبار نہیں ہوتا

" ولا ينجوز بيع الجيد بالردى مما فيه الربوا الا مثلا بمثل لا هدار التفاوت في الوصف "(١)

ا) .... البتہ جوصورت آپ نے دریافت کی ہے اس پیں صرف ٹوٹوں کی خرید وفروخت کا مسئلڈ بیس ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے لئے مختلف لوگوں سے ل کر نوٹ عاصل کرنا ہوتا ہے جس کے لئے سفر وغیرہ کے خرج برداشت کرنا پڑتا ہے نیز رو بیوں کے بنڈل بھی بنوانے پڑتے ہیں اور یہ سب پچھاسی وفت ممکن ہے جب آ دمی اپنا ایک قابل لحاظ وفت صرف کرے اور اس ہیں بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ بعض نوٹ ریز رو بینک ہے رد کر دیئے جا تمیں ، اس لئے ایسا ہوسکتا ہے کہ ۱۰۰۰ کے بدلے ہیں ، اس لئے ایسا ہوسکتا ہے کہ ۱۰۰۰ کے بدلے ہیں ۱۰۵۰ کے بدلے ہیں ۱۲۵۰ کی اخراجات اور اس کے بدلے ہیں ۱۳۵۰ کی اخراجات اور اس کے بدلے ہیں ۱۳۵۰ کی اخراجات اور اس کی اخراجات اور اس کی جا کہ موجودہ صورت ہیں بیشکل جا کر ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) الهداية:٣/٣٠\_

۲) ..... آپ نے بیتر برکیا کہ پھرا بجٹ دھٹرات اس قم کواس آدی کوفروخت کردیے ہیں جو پیسہ لگا سکتے ہوں بیصورت جائز نظر نہیں آئی اس لئے کہاں صورت بیں صریح سود پایا جاتا ہے ، البتہ اگر دونوں اس طرح شرکت کرلیں کہ مشتر کہ طور سے ایسے پھٹے نوٹ مہیا کریں پھر باہمی اعانت سے اس کو درست کریں اور بینک کے لئے قابل قبول بنا کمیں اور اس بیں جو پھے خرج بھم ہووہ بھی الی کو اس آپس میں اجرت ہووہ بھی الی کو اس آپس میں اجرت محت کے طور پر تقسیم کرلیں تو یہصورت درست ہوگی (تاہم مناسب ہوگا کہ تحقیق کے لئے ملک محت کے طور پر تقسیم کرلیں تو یہصورت درست ہوگی (تاہم مناسب ہوگا کہ تحقیق کے لئے ملک کے دوسر مے مشہور دارالا فرا عسے بھی رجوع کرلیا جائے)

غيرمككي كرنسيون كانتإدله

موال : - (1848) براء كرم حسب ذيل سوالات كا ولائل كے ساتھ فتوى عنايت قرما ئيں:

رياستوں ميں ملازم بيں اپنى كم ئى اپنے گھروں (انڈيا) كو حسب ذيل طريقوں سے رواند كرتے ہيں:

داول يہ كمائے ہوئے ريال، درہم، دينار، ڈالركو اول كے بينك ميں دين تو بينك والے اس كا جوسر كارى شرح وال اللہ انڈين كرتى كا ہے ، اس كا ڈرافث بناتے ہيں ، الى صورت ميں مثلا ايك ريال كوانڈين كرتى چا درو بير ہوتى ہے۔

دوسرا طريقہ يہ كہ انڈيا آنے والوں كے ذريعہ ريال يا دوسرا كان على دوسرا طريقہ يہ كہ انڈيا آنے والوں كے ذريعہ ديال يا دوسرا طريقہ يہ كہ انڈيا آنے والوں كے ذريعہ ريال يا دوسرا طريقہ يہ كہ انڈيا آنے والوں كے ذريعہ ريال يا دوسرا طريقہ يہ كہ انڈيا آنے والوں كے ذريعہ ريال يا دوسرا طريقہ يہ كہ انڈيا آنے والوں كے ذريعہ ريال يا دوسرا طريقہ يہ كہ انڈيا آنے والوں كے ذريعہ ريال يا دوسر لے ملک كی کرتى بينک كے وسط كے بغير نہيں لائى جائتى)

لاتے ہیں ،الی صورت میں پہلے طریقہ کے مقابلہ میں زیادہ

شرح مبادلہ ملتا ہے مثلا بینک کے توسط سے ایک ریال کے ایڈین کرنسی چاررو پیدملتا ہے تو اس طریقہ سے انڈین پانچ رو پیدنی ریال ملتے ہیں ، چونکہ انڈیا میں ایسے کاروباری لوگ ہیں جوریال کیرانڈین کرنسی دیتے ہیں۔

تیسراطریقہ بیہ کروہان اور یہان بعض نوگ ہیں جو ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں ، اگر وہاں ان کو ایک ریال ویا جائے تو یہاں اس (ایک ریاں کوچاررو پید بینک کے سرکاری خائے تو یہاں اس (ایک ریال کے پانچ رو پید یاسا ڑھے نرخ کے مقابلہ میں ) ایک ریال کے پانچ رو پید یاسا ڑھے پانچ رو پید دیتے ہیں ، یہاں اس طریقہ کو ہنڈی کہتے ہیں ۔ مندرجہ بالاطریقوں کے متعلق ریٹم وردی جناب والا کا فتوی مطلوب ہے۔

پہلا طریقہ بالکل درست ہے اس ش کوئی کلام نہیں

-4

دوسرے طریقہ کے متعنق ارشاد فر مایا جائے کہ آیا اس طرح ریال یا ڈالرانڈ یا بھیجنا یا لانا درست ہے؟ اور وہ لوگ جن کے پاس بیر بال وڈ الربھیج سمئے ہیں کیش کروا کروہ زائد وصول شدہ رقم استعال کر سکتے ہیں ،خصوصا زائد وصول شدہ رقم کے استعال میں شرع تھم کیا ہے؟

تیسراطریقہ جے ہنڈی کہتے ہیں وہ شرعا کیسا ہے؟ کیا اس طرح وصول شدہ رقم انڈیا میں رہنے والوں کوایئے استعال میں لا نا جائز ہے یا ناجائز؟ اوراگر ناجائز ہے تو کیا جملہ وصول شدہ رقم یااس کا کوئی حصہ؟ براہ کرم باحوالہ جواب عنایت قرمایا

جائے۔

دوسرا سوال : مندرجہ بالا پہلے سوال کے دوسرے و
تنسرے طریقہ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ لیتی ریال و ڈالرلیکر
ایڈین کرنی زائد شرح سے دیتا اور ہنڈی کے تحت رقم دینا اور
لیمنا ہردو کے متعلق بحوالہ فرمایا جائے کہ ایسا کاروبار شرعا کیسا
ہے؟ (محرفوث الدین ، دارو فرکل ، مغلبور و ، حیدر آباد)

جو (گر: - ہمارے زمانہ میں مختلف ملکوں میں جو سکے دوائی پذیر ہیں ، میری رائے میں ان کی جنس جداگانہ ہے جیسا کہ فقہا و نے درہم ، دینا راور فلوس جوان کے زمانہ میں مروئ تھے ، ان کی جنس کوالگ الگ مانا ہے ، قاعدہ یہ ہے کہ دوالگ جنس کی چیزوں کا ایک دوسرے سے تباد یہ کیا جائے تو اس تبادلہ میں طرفین کے لئے کسی مقدار کی تحدید اور تعیین نہیں ہے ، بلکہ باہمی رضا مندی سے وہ جس تناسب اور مقدار کے تباولہ پر راضی ہوجا کیں ، تبادلہ کر سکتے ہیں ، البت اگر یہ دونوں شمن یعنی زرہوں تو ضروری ہے کہ ایک محل ف سے دونوں شمن یعنی زرہوں تو ضروری ہے کہ ایک مجلس میں تبادلہ کمل میں آجا ہے ، ایک کی طرف سے نقد اور دوسرے کی طرف سے ادھار نہ ہو، کہذا سوال میں دریافت کی گئی دوسری صورت جائز

ہنڈی کی صورت میں بیرون ملک جورقم حاصل کرتا ہے ، اس پر وہ رقم قرض ہے ،
ہندوستان میں جو خص بیرقم ادا کرتا ہے وہ اس مقروض کی طرف سے دکیل ہے اور بحیثیت وکیل
قرض ادا کرر ہا ہے ، اور یہاں جولوگ میں وہ قرض دہندہ کے دکیل کی طرف سے بیقرض وصول
کرتے ہیں ،لہذااس میں مضا کہ نہیں ۔ (۱) البنة مکلی قانون کی رعابت اضلا قاداجب ہے ، اس کا
گاظ رکھنا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مريدتنعيل كے لئے "جديدنتهي مسائل حصداول" ويكها جائے۔

#### مورنتول كي صنعت وتنجارت

مون :- (1849) آج کل پرانے شہر میں نواردات
کی تبیل سے المونیم کے مختلف شم کے پہلے ڈھالے جار ہے
ہیں ، بالخصوص مسجد چوک کے مقبی صبے میں بیرکام بہت ہور با
ہے ، بادشاہوں ، اہل ہنود کے دیوی دیوتاؤں کے پہلے اور
جانوروں کے پہلے ڈھالے جارہے ہیں ، اور بیرکام زیادہ تر
مسلمان ہی کر رہے ہیں ، اور مسلمان ہی شوروس رکھ کر
فروخت کررہے ہیں اور دیگر مقامات کو بھی بجوائے جارہے
ہیں اس کام سے بہت سے افراد کا روزگار ہڑا ہوا ہے ، اوران
کے معاشی مسائل مل ہورہے ہیں۔

سوال بیہ ہے کہ آیا بیکام مسلمانوں کے لئے جائز ہے؟
کیا بی آزری نہیں ہے؟ فی الحقیقت بینا جائز اور حرام ہے تو کیا
اس صنعت سے ہمارے شہر بالخصوص پرانے شہر کے علاء
ناواقف جیں، براہ مہر بانی اس کی شرعی حیثیت سے واقف
کروا کمیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہوجائے۔
(لیافت علی جینی علم)

جو (ب:- جسموں اور مور تیوں کے بنانے کی حرمت پر تمام فقیہاء کا اجماع وا تفاق ہے، (۱) ورسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن صورت بنانے والے اللہ کے نزد کیک سب سے فریا دہ عذاب کے مستحق ہوں گے:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح البخاري :۱۰/۵۰۰م، ثيرٌتفيل كه ليد يم النقة ، جلد ۱۳ التصوير لأحكام التصوير محقي -

" أن أشد النباس عنذابنا عند الله يوم القيامة المصورون"(1)

اس لئے مجمہ سازی تو ہوں بھی سخت گناہ ہے ، اوراس کی خرید وفر و فحت حرام ہے ، پھر دیوی اور دیوتا وُں کے پہلے بیچنا تو گناہ بالائے گناہ ہے ، کیونکہ یہ براہ راست شرک میں تعاون ہے ، اور کسی مسلمان کے لئے اس سے بڑھ کر بدنعیبی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تو حید کا واعی اور شرک کا ماحی ہونے اس سے حفاظت فرمائے ، ماحی ہونے کی بجائے شرک کا خادم بن جائے ، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے ، سوال کنندہ کے جذبات سے اتفاق کرتے ہوئے راقم الحروف بھی اس کو ذریعہ معاش بنانے والے مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس تھین گناہ سے باز آئیں اور کوئی حلال در بعد معاش تائی کریں ، اللہ تعالی رزاق ہے ، یقینا ان کے لئے کوئی جائز اور بہتر صورت نگل تر بعیہ معاش تائی کریں ، اللہ تعالی رزاق ہے ، یقینا ان کے لئے کوئی جائز اور بہتر صورت نگل تر بری ،

شوروم میں مجسمے

مون:- (1850) مسلم تاجر پارچدائے شوروم میں جسے سنوار کر گا کہ کو لیمانے کے لئے رکھتے ہیں ، کیا الیک تجارت جائزے؟ (محرخوث الدین ، ملاخ بوری ، کریم تکر)

جو (رب: - جیسا کہ اس سے پہلے سوال کے جواب نے ظاہر ہے، اس طرح کے جسے نہ بیجنا ہ تزہد اور نہ دکھنا ، کپڑے کی طرف راغب کرنے کے لئے دوسرے طریقہ کاربھی موجود بیں ، ان کا استعمال کرنا جا ہے ، اورا پی صعدافت اور دیا نت کا ایساریکارڈ قائم کرنا جا ہے کہ لوگ آپ کی دوکان پراعتاد واعتبار کر کے آئیں ، نہ کہ اس کے لئے غیر شرعی طریقہ پرتشہیر و آرائش کا طریقہ اختیار کیا جائے ، البتہ جو سامان اس نے بیچا اور اس پر نفع حاصل کیا ہے دہ حلال ہے، (۲)

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، صحیح البخاری، ۱۹۵۰ م

<sup>(</sup>٢) ويكفئ رد المحتار :٣٥٠/٥ يحثى ـ

کیونکہ اصل تنجارت میں کوئی خلاف شرع ہات نہیں ہوئی ہے، بلکہ معصیت طریقة پُرتشمیر میں واقع ہوئی ہے۔

## مسجد کی ملکی میں مور نتیوں کی تجارت

مون :- (1851) ایک مسلمان بھائی کا روزگار بلور اور پیشل کی مور تیاں بنا کراوران پر پائش کرکے بیچنے کا ہے، کیا ایما کا روبار درست ہے؟ نیز مجد کی ملکی بیں اس کی دکان لگانا جائز ہے یانہیں؟ (شیخ امجد ، نواب معا حب کوند)

جو (رب: - مورتیال بنانا اوران کا بیچنا دونوں ہی حرام میں اوران ہے حاصل ہونے وائی آمدنی ناجائز،(۱) بیتو اپنی ذاتی ملکی میں بھی جائز نہیں ،سجد کی ملکی میں بیدکاروبار مجد کی المانت کے مترادف اور گناه بالائے گناه کاار نکاب ہے۔

## تمیشن پردلال کے ذریعیہ سامان فروخت کرنا

مولاً: - (1852) كيا فرمات جي علمائ وين ورج ذيل مسئله كي بار بيس:

عبد الله (ایجنٹ) نے ایک امارا پلاٹ اس شرط پر فروخت کروانے کی بات کی کہ جورتم بطور کمیشن آپ جھے دیں وہ خریدار کومعلوم نہیں ہوئی جائے ،خریدار عبدالرجیم نے اس زین کی جملے رقم میں سے ایک چوتھائی رقم میلغ یا چھی لا کھرو ہے

عبداللہ کے توسط سے جھے اوا کردیے ،عبداللہ (ایجٹ ) نے کچھ اپنی مجوریاں بتلا کے کھل کہیشن کی رقم پینگی ۵۸ ہزار روپے اس پانچ لاکھ سے منعا کر کے مابئی رقم چارلاکھ بیالیس ہزار جھے دیدیے جبکہ ایجٹ معالمہ کی تحییل کے بعد ہی کمیشن کی رقم کا حقدار ہوتا ہے ، اگر کسی وجہ سے معالمہ طے نہ ہو سکے تو کو کو کی معمولی رقم اسے نہیں لمانا ، البتداس کی دوڑ دھوپ کے اخرا جات کی معمولی رقم اسے دے دی جاتی ہے ، لیکن پچھ قانونی مجوریوں کی وجہ سے دو معالمہ شخ کرنا پڑا ، ہم نے خریدار عبدالرجیم کی محمدرقم پانچ کا کھردو ہے فوراوائی کردیے ، اور عبداللہ (ایجٹ ) جمدرقم وائیس کرنے سے انکار کردیا کہ دمیں نے اس معالمہ سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کا مطالبہ کیا ، تو اولاً انہوں نے سے جب کمیشن کی رقم کی وائیس کی انگور کی کو تو اولاً کمیس کی وائیس کی دو معالم کمی کا کھرا کی وائیس کی دو کمیس کی دو کمیشن کی دو کمی کا کھرا کی دو اور کی کو کمیس کی دو کمیشن کی دو کمیشن کی دو کمیس کی دو کمیشن کی دو کمیس کی دو کمیشن کی دو کمیس کی دو کمیشن کی دو کمیشن کی دو کمیس کی دو

میں ان سے کہا کہ بھائی محنتانہ کے طور پر دس ہزار آپ لیجئے باتی ۴۸ رہزار مجھے وید پیجئے ، انہوں نے اس پر دس ہزارر دیئے واپس کر دیئے اور کہا کہ پچھاور قم میں جلدوا پس کر دول گا۔

لیکن اب تک معاملہ کو شخ ہوئے ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوگیا ہے، کی دفعہ مطالبہ کے باوجودانہوں نے پیسے والی نہیں کئے، سوال بیہ کہ آیا وہ شخ معاملہ کے باوجود کمیشن کی رقم کے مقدار ہیں؟ یا نہیں؟ آگر ہیں تو کتنی رقم کے؟ آگر پی مقدار کے حقدار ہیں تو باتی رقم استطاعت رکھتے ہوئے فورا ادا کرد ہی جائے یا بلا وجہ تاخیر اور ٹال مٹول کے ذریعہ ہمیں پریشان جائے یا بلا وجہ تاخیر اور ٹال مٹول کے ذریعہ ہمیں پریشان

کرنے کا حق ان کو ہوسکتا ہے؟ براہ کرم قرآن و حدیث کی رفتیٰ میں جواب مرحمت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ والسلام۔ ' روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ والسلام۔ ' (جوادیلی، رشید علی۔اے کی گارڈ، حیدرآ ہو)

جو (رب: کمیش پردلال کے ذریعہ سامان فروخت کرنا احتاف کے نزدیک جائز نہیں ہے ، البتدامام مالک کے نزدیک بیمورت جائز ہے ، (۱) کہ سی متعین کام پر اجرت مقرر کی جائز ہیں ، البتدامام مالک کے نزدیک بیمورت جائز ہے ، (۱) کہ سی متعین کام پر اجرت مقرر کی جائے گا در نہیں ، اس کوفقہ مالکی کی اصطلاح میں 'جعالہ' کہتے ہیں ، السی صورت میں آگر وہ خص اس کام کو پورانہ کرائے تو پہلے بھی واجب نہیں ہوتا ، پس معاملہ کی جوصورت آپ نے ذکر کی ہے ، اصل میں تو بیمعاملہ بی درست نہیں ہے ، اب رفع نزاع کے لئے بہی صورت ہوگئی ہے کہ ان صاحب کو ان کی دوڑ دھوپ کے ضرور کی افراجات اداکر دیئے جائیں ، اور بقیہ بوری قم واپس کردی جائے۔

شدید عذر ومجبوری کے بغیر کسی کا دین ادانہ کرنا اور ٹال مٹول سے کام لینا سخت گناہ اور عندالقد جواب دہی کی بات ہے،اس لئے جن صاحب کے ذمہ بیر قم باقی ہے آئیس فور آادا کر دینا جاہئے۔

### غيرساتر ملبوسات كى فروخت

مون :- {1853} آج كل فيشن كے طور پر ايسے ملبوسات پہنے جاتے ہیں جن سے خواتین كا بورابدن وْ هكتائى نہيں ہے، كيااليى ملبوسات كوفر وخت كرنا درست جوگا؟ (سيد حبيب الله ، ايره كذا)

جو (رب: - خواتین کے لئے پر دہ کے اعتبار سے تین درجات ہیں: اجنبی اور غیرمحرم رشتہ داروں سے پردہ ،محرم رشتہ داروں اور شوہر سے پردہ ، اس طرح کے ملبوسات کا غیرمحرم کے دن کہ سال میں اللہ مادہ سال میں میں میں مشتر

(۱) الفقه الاسلامي و أدلته ۱۳/۳۸۵ کشي ـ

سامنے استعال کرنا تو جا ئزنہیں ،لیکن بعض ملبوسات جن میں آسٹین پوری نہیں ہوتی محرم کے سامنے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اور شوہر کے ساتھ تو خلوت میں ہر طرح کا لباس استعمال کیا ﴾ جاسکتا ہے،لہذا چونکہ فروخت کنندہ ایسے مقصد یا تلقین کے ساتھ نہیں فروخت کرتا کہ غیرمحرموں کے سامنے بے جہانی روا رکھتے ہوئے ان کا استعمال کیا جائے اور نی الجملہ بعض حالات میں خواتین کے لئے ان کے استعال کی مخبائش ہے،اس لئے اس کا اس طرح کے ملبوسات فروخت كرنا جائز ہوگا ،البنة نا درست ارادہ نے خرید كرنے والے اور خرید كراستعال كرنے والے گنهگار (1)\_2\_(1)

انساني عضوكي فروختكي

موڭ:- {1854} كوئيمسلمان بەوجەغرىت دافلاس وقرض ایناایک گردہ بچ سکتا ہے یانہیں؟ اور کیا اسلام میں اعضاء انسانی کی تجارت جائزہے؟ (ایم،الیس خال، اکبرباغ) جو (لن: - انسان اسيخ جسم اوراعضاء كاما لك نبيس ، اس ليے خود اپناعضوفر و حست كرنا يا انسانی اعضاء واجزاء کی تنجارت کرنا درست نہیں ۔ (۲)

<sup>&</sup>quot; الأمور بمقاصدها" ( الأشباه والنظائر لابن نجيم :ا/٩٤) يُرَكِّ بَحَارى مِن بِي روايت ب:" عن عبد الله بن عمر ﴿ عن أبيه قال: أرسل النبي ﴿ إلى عمر ﴿ بحلة حرير أو سيرار فرآها عليه ، فقال: إنى لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها" (صحيح البخاري ، صح عثم مر ٢١٠٣، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال و النساء) ص-(٢) "مضطر لم يجد ميتة و خاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدي و كلها أو قال اقطع مني قطيعة فكلها لايسعه أن يفعل ذلك والايصح أمره به كما لايسع للمضطر أن يقطع قطعة من لحم نفسه فيأكل " ( الفتاوي الخانية على هامش العتاوى الهندية:٣٢٥/٣٠كتاب الحطر و الإبلحة) تش-

### كيانا پاك اشياء كى خريدوفروخت درست ہے؟

موران: - [1855] آج كل كوبر كھاد كے لئے فروخت كيا جاتا ہے، اب تو بيت الخلاء كے حوض سے نكالا جانے والا انسانی فضلہ بھی پيچا جاتا ہے اور ان كو كھاد كے طور پر استعال كيا جاتا ہے، حالا تكديدنا پاك ہے، كيا الي چيز ول كوخر بدنا اور بيخيا درست ہے؟

جو (ارب: - اليمي چيزي جونا پاک بهول، کيکن ان ئفع افعايا جاسکتا بهو، آنبيل خريد نا اور بينيا ورست ہے، اس لئے فقہاء نے خالص گو برکوا ور ليد فروخت کرنے کو بھی جائز قرار ديا ہے، اس لئے کہ جانور فضلہ ہے آ ميز بول جب بھی ان سے نفع اٹھا يا جاسکتا ہے ، خالص انسانی فضلہ قابل انتفاع نبيس بوتا ، کيکن آگرمٹی کے ساتھ ملا بوابوتو کھا دکے کام آتا ہے ، اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ آگرمٹی غالب بو ، تو اس کاخر يدنا اور بيجنا ورست ہوگا:

"كما بطل بيع ... رجيع آدمى لم يغلب عليه التراب ، فلو مغلوبا به جاز ، كسرقين و بعر و التراب ، فلو مغلوبا به جاز ، كسرقين و بعر و الكنفى في البحر خلطه بتراب " (۱)

بیت الخداء کے حوض میں مٹی فضلات کو بڑی حد تک تحلیل کردی ہے ، اس طرح مٹی غالب ہوتی ہے اور فضلہ مغلوب اس لحاظ ہے جو فقہاء فضلہ کے مغلوب اور مٹی کے غالب ہونے کا صورت میں خرید وفر و دخت کی اجازت ویتے ہیں ، ان کی خرید وفر و دخت ان کے نز دیک بدرجهٔ اولی جائز ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار ۲۰/۹ ۱۰-باب بیع الفاسد - شی -محمود محمود محمود

### تغمير ہے پہلے لیٹس کی فروخت

مون: - (1856) آج کل فلینس کے فروخت کرنے کی بیصورت مروج ہوگئ ہے کہ پہلے پورے پراجکٹ کا نقشہ بنالیا جاتا ہے اور اکٹر تقمیر شروع ہونے سے پہلے ہی ، زیادہ تر حصے فروخت کر دیئے جاتے ہیں ، کیا اس طرح مکانات فروخت کرنا درست ہے؟ (محی الدین ،حیدرگوڑہ)

جو (رب: - جب تک ایک چیز وجود میں نہ آجائے، اس کو پیچنا درست نہیں، (۱) کیکن اس کے سے ایک صورت مستقی ہے، جس کو'' استصناع'' کہتے ہیں، یعنی ایک چیز یں جن کو آرڈر پر تیار کرنے کا رواج ہو، جیسے جوتا وغیرو، آج کل فینٹس اس انداز پر بنائے جاتے ہیں، فینٹس کے نقشے ، اس کی مکا نبیت ہمیری معیار اور پوری تفصیلات پہلے واضح کردی جاتی ہیں، کل وقوع و یکھنے کی گنجائش ہوتی ہے اوراس کا فلیٹ کس منزل پر ہوگا، یہ بھی واضح کردیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فراع کی گنجائش ہوتی ہے اوراس کا فلیٹ کس منزل پر ہوگا، یہ بھی واضح کردیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فراع کی اندیش ختم یا بہت کم ہوجاتا ہے، اس لئے جولوگ فلیٹس تقمیر کر کے بیچتے ہیں، ان کے لئے فراع کا ندیش ختم یا بہت کم ہوجاتا ہے، اس لئے جولوگ فلیٹس تقمیر کر کے بیچتے ہیں، ان کے لئے اس طرح خرید وفروخت کی گنجائش ہے۔

# جوفليث نامكمل هو،اس كوفر وخت كرنا

مون :- (1857) الف نے فلیت خریدا ،لیکن اہمی تعمیر کمل نہیں ہوئی ، پہنے کی ضرورت کی بتا پر دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے ، کیا بیصورت درست ہے؟ (محی الدین ،حیدر کوڑہ)

<sup>(</sup>۱) "عن حكيم بن حزام شه قال: قلت يا رسول الله الله الرجل ليسألنى البيع و ليس عندك" (سنن ابن ماجة ، البيع و ليس عندك" (سنن ابن ماجة ، مديث برن ١٨٥٠، باب النهي عن بيع ماليس عندك ) شي -

جو (رب: اگراہی بلڈنگ تقیر ہی نہیں ہوئی ہے، تو خرید نے والے مخص ہے اس کا بیچنا جا رہنیں ہے، (۱) کیونکہ جو چیز بیٹی جے اس کا فی الجملہ موجود ہونا ضروری ہے، البت اگراس کی حصت پڑ بیٹی ہوادراس کے خرید ہے ہوئے فلیٹس کی جوسطح ہوگی ، خواہ زیبن ہویا کوئی حصت ، وہ موجود ہو، دیواریں اور مکان ہے متعلق دوسری ضروریات موجود شہول ، تو بحالت موجود واس کی جو قیمت مقرر ہو، اس کے لحاظ سے فروخت کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اس حد تک مکان وجود میں آجا ہے۔

### مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے تبادلہ سے حاصل ہونے والانفع

مو ( : - (1858) مختلف منکوں کی کرنسیوں کی خرید وفروخت سے عاصل ہونے والانفع جائز ہے یائنیں؟ (انورشریف، قاضی پورو)

جو (گرب: - اس دور کے اہل علم کی رائے ہے کہ مختلف ملکوں کی کرنسیاں الگ الگ جنس ہیں ، (۲) اس لئے ان کے باہمی تبادلہ میں کسی خاص قیمت کی پابندی ضرور کی نہیں ، گور نمنٹ یا بینک کے مقررہ نرخ سے کم یا زیادہ پر بھی باہمی رضا مندی سے خرید وفر وخت ہو سکتی ہے ، اس طرح جو نفع حاصل ہو وہ مہاح اور جائز ہوگا ، البتہ سے بات ضروری ہوگی کہ دونوں طرف سے نقد کی لین وین ہوا کیک طرف سے نقد ہو ، دوسری طرف سے ادھار ، سے جائز نہیں ، کیونکہ سے فقد کی اصطلاح میں دونوں طرف سے نقد کی اصطلاح میں دونوں طرف سے نقد کی تا دھار ہیں دونوں طرف سے نقد کی تا دھار ہیں دونوں طرف سے نقد کی تا دھار ہیں۔ بیات صرف ہو کہ اس کے معاملہ کی اس صورت میں دونوں طرف سے نقد کی تا دھار دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة مديث مراه ٢١٨٤ عام النهي عن ميع ماليس عندك مصل

<sup>(</sup>٢) جديدنقهي مسائل: ١٣٩٢/ يحشي\_

<sup>(</sup>٣) الهداية :٣/٣٠ محص.

### زندہ جانور کے چمڑے کی فروخت

مون:- (1859) جانور زئدہ ہواور ذیح ہونے سے مونوں نئے ہونے سے پہنے ہی اس کے چم کی قیمت لگادی جائے ، کیاشر عابید درست ہوگا؟ (حافظ محمد حبیب الدین ہشیر آباد)

جو (ب: - ذن کرنے اور چم نکالنے سے پہلے اس کو بیخ درست نہیں ، کیوں کہ شرکی گھر یقتہ پر ذن کرنے کرنے ورست نہیں ، کیوں کہ شرکی گھر یقتہ پر ذن کرنے کرنے ورست ہے ، زندہ جانور کا کوئی حصہ فروخت نہیں کیا جاسکتا ، ہاں اگر جانور کے مالکان وعدہ کریں کہ ذن کرنے کے بعد اس کا چڑا آپ کے ہاتھ استے روپے میں فروخت کردوں گا ، پھر ذن کے بعد چمڑے اور قیمت کا تبادلہ ہوجائے ، تو یہ صورت جائز ہے ، البتہ ذبح ہونے سے پہلے جو گفتگو ہوئی ، اس کی قیمت کا تبادلہ ہوجائے ، تو یہ صورت جائز ہے ، البتہ ذبح ہونے سے پہلے جو گفتگو ہوئی ، اس کی قیمت کا تبادلہ ہوجائے ، تو یہ صورت جائز ہے ، البتہ ذبح ہونے ہے بہلے جو گفتگو ہوئی ، اس کی قیمت میں با ہمی رضا مندی ہے کی اس ارادہ میں کی طرفہ طور پر تبدیلی لہ سے جین ، اور اس کی قیمت میں با ہمی رضا مندی ہے کی جیشی بھی ہوسکتی ہے ، کیک دیار بعد میں لینے سے انکار گھر کے دیار بعد میں لینے سے انکار گھر کے ، اس کرد ہے، تو گئیگار ہوگا۔

### خنز ریکے بالوں کے برش

مو (ان: - (1860) د بواروں کو پینٹ کرنے کے لئے خزیر کے بالوں سے برش بنائے جاتے ہیں، ان کا فروخت کرنا کیماہے؟ (محمد نصیرالدین، اکبرہاغ)

جو (رب: - خزر چوں کہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ناپاک اور نا قابل تطهیر ہے ، نیز دیواروں کو پینٹ کرنے کے لئے پلاسٹک وغیرہ کے برش بھی دستیاب ہیں ، اس لئے یہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ،اور قاعدہ یہ ہے کہ ناپاک شک کا استعال جس طرح جائز نہیں ای طرح اس کوفر وخت کرنا بھی درست نہیں ،لہذا خزریہ کے بالوں کے برش نہ فروخت کرنا درست ہے ، نہ خرید نااور نہاستعال کرنا ۔ خرید نااور نہاستعال کرنا ۔

### و باغت کے بعد خنز ریے چروں کی خرید وفروخت

موڭ: - (1861) دباغت كے بعد فنزير كے چنزے كى خريدوفر وخت كرنا كيا درست ہے؟ (حميد الدين ، با كارم)

مجو (ن : - خزر کا پوراوجود تا پاک ہے، جس کوفقہ کی اصطلاح میں 'نہ جس العین 'نکہ جس العین کہتے ہیں، (۱) اس کا کوئی جزء کسی صورت میں پاک نہیں ہوسکتا ، (۲) اس سے اس کا چرا ا د باغت کے بعد بھی نا پاک ہی رہتا ہے، اور اس کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے۔ (۳)

### حرام عضوكي خريد وفروخت

مو (((): - {1862} میر اتعلق قریش برادری ہے، یہ ایعنی گوشت کا کاروبار کرتا ہوں ، برادری کے جفل احباب نیل کی شرم گاہ ، جس کو عدم طور پر ہم لوگ '' نرہ'' کہتے ہیں ، جمع کر کے اکسپورٹ اورخر بیروفر خت کررہے ہیں ، کیا بیکا روبار شرعی حیثیت سے جائز ہے بانا جائز؟

( نیشخ جمعه قریش ، پاش بوری ،مهاراشر )

<sup>(</sup>۱) الهداية M/۱۰ محتى ـ

<sup>(</sup>٢) حوالهُ سابق:ا/۴٠٠ محشي\_

۳۱) "لا يساع جلد ميتة قبل الدباغ و بعده أى بعد الدبغ يباع إلا جلد انسان و خنزير ( الدر المحتار على هامش رد المحتار : ۱۹۵/مطلب في البيع الفاسد ) محص

﴿ جانور كى شرم گاه ، مثانه، پت ، خصيه ، فرج اورغده ( گره لگا بوا گوشت ) ، (۱) اگر مذكوره هي كه نے کے لئے فروخت کی جاتی ہیں تو ان کافروخت کرنا جائز نہیں ، کیوں کہ جس بھی کا کھانا حرام ہے،اس کا کھلا نا بھی حرام ہے،لیکن کسی اور مقصد کے لئے ان کی خربید وفر وخت کاممنوع ہونا ضروری نہیں۔

### مورنتال بنانااورفر وخت كرنا

سوڭ: - {1863} يرانے شهر ميں خاص طور پر چوک مرغیاں میں بنی ہوئی مور تیوں کی دوکا تیں ہین ، جومسلمان حضرات چلاتے ہیں، بیمور تیاں دیوی دیوتا وُں کی ہوتی ہیں، اورمسلمان ان کی تجارت کرتے ہیں ، بلکہان کو بنانے والے مجھی مسلمان ہیں ، کیامسلمانوں کے لئے بیتجارت جائز ہے، اوراس کے ذریعہ جورزق حاصل کیا جار ہاہے وہ طلال ہے؟ (عبدالاحد)

جو (ب:- مورتیال بنانا بھی حرام ہے اوران کو بیجیا بھی حرام ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ' قیامت کے دن اللہ کے فزد بک سب ے زیادہ قابلِ عذاب مصوّر رہوں گئے'۔(۲)

اس حدیث میں مشہور محدث حافظ ابن حجرٌ کے بقول جسمے اسٹیجوا در مہی مور تیاں مراد ہیں : و الممراد بالصور هذا التماثيل "(٣)اس كمورتيال بنانا سخت كناه بمريث

الفتاوي الهندية:۵-۲۹۰

<sup>&</sup>quot; إن أشد الناس عذابا عند اللّه يوم القيامة المصورون "(صحيح المخاري، حديث تمبر:• ۵۹۵) مرتب

صحيح البخاري ، صريث تبر:۲۲۲۵، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح و بكره من ذلك ــــّ

میں اس کی خرید وفروخت ہے بھی شدت کے ساتھ اور صراحناً منع کیا گیا ہے، (۱) اور اسے بھے کر جو پیسے حاصل ہوں وہ بھی حرام ہیں، خاص کر ایسی مور تیاں جن کی دوسری قومیں پرستش کرتی ہوں ، ان کا بنانا گناہ بالائے گناہ ہے، کیول کہ بیشرک میں براہ راست کھلا ہوا تعاون ہے، اور کسی درجہ میں کسی صاحب ایمان کے لئے اس طرح کے گناہ کا ارتکاب شایان شان نہیں۔

### بلاك سے راش كاسا مان خريدنا

موڭ: - (1864) راش كى دكان سے جاول، گيهوں، تيل وغيرہ بلاك ميں خريد نااوراس كا استعمال كرنا كيسا ہے؟ اس كانماز، روزہ وغيرہ پرتوا ترتبيس پڑے گا؟

(محرسيف الله، حافظ بإياتكر)

جو (ب: - راش کی دکان میں اشیاء کی قیمت کم اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت پھی نقصان

ہرداشت کر کے کم قیمت پر سامان فراہم کرتی ہے،اور ڈیلر کواصولی طور پر اس بات کا پابند بناتی

ہے، کہ داش کا رڈ کے حامیین کوسامان فراہم کیا جائے ۔لہذا راش دکان کے مالکان پر بھی اس کی

رعایت کرنا واجب ہے،اور جو ہوگ وا تقف ہوں ، کہ بید دکان دارغریبوں کا حق مارکران کے ہاتھ

بلاک میں نیچ رہا ہے ،ان کے لیے اس کا خرید تا مکروہ ہے ،(۲) البت چونکہ وہ قیمت دے کر

سامان خرید کررہا ہے ،اور بیچنے والد اپنے سامان کی قیمت کم بھی رکھ سکتا ہے، اور زیادہ بھی ،اس

گا،اس کو دھوکہ کا گناہ تو ہوگا،کیکن حرام کھانے کا گناہ نہیں ہوگا،اور اس کی نماز روزہ پر بھی اس کی

وجہ سے ان شاء اللہ کو کی اثر نہیں بڑے گا۔

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري :۱۰/۰۵ کشی۔

۲) و کیکئے: جدید نقبی مسائل ۲۸۵/ محشی۔

### باتصوبراخبار كىخر بدوفروخت

مول :- (1865) گھر میں تصویر رکھنا یا لگانا نا جائز کہا جاتا ہے، جس گھر مین تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ،لیکن روز انہ گھر پر اخبار آتا ہے ، اس میں بہت ہے انہ نوں کی تصاویر ہوتی ہیں ، تو اس کا شرعی تھم کیا ہے؟ (م،علوم)

جو (رب: - یہ جی ہے کہ گھر میں تصویر کا رکھنا جا ئزنہیں ،اورتصویر لڑکا نے میں اور بھی شدید گناہ ، کیونکہ اس میں تصویر کی تعظیم واحتر ام کا اظہار ہوتا ہے ، (۱) کیکن اخبارات کالیٹا جائز ہے ، کیونکہ اس میں مقصود خبریں ہوتی ہیں نہ کہ تصویریں ،تصویروں کی حیثیت همنی ہوتی ہے ،اگر کوئی تصویروں ہی کا رس لہ ہے ،اورتصاویر ہی کے لیے ان کوئی جاتا ہے ، جبیا کہ نمی رسائل ،تو ان کا خرید نا اور فروشت کرنا نا جائز ہوگا۔

# مالك كى اجازت كے بغيرز مين كى فروختگى اوراس پرمسجد كى تغيير

المون : - (1866) زید نے ایک پلاٹ خریدا جس یس سے کھے قیمت اداکردی ادر کھے قیمت آئندہ اداکر نے کا وعدہ کیا اور میہ پلاٹ بکر کے حوالہ کر کے گیا کہ دہ اس کی گرانی اور حفاظت کرے بکر نے جو زمین کی فروختگی کا کاروب رکرتا ہے، اس کے گردو پیش زمین خرید کر پلاٹ بناکر فروخت کردیا اور عام پلاٹس کے مقابلہ نسبتا کم قیمت پرزید کا ندکورہ پلاٹ بھی اس کی اطلاع اور اجازت کے بغیر ازخود فروخت کردیا، نیز زید

(۱) فتح البارى :۱۰/۰۵<sup>۸ مخت</sup>ى۔

کی اواکردہ رقم اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں کے حوالہ کردی — اب کی زبید کی اجازت کے بغیر بکر کا اس کا فروخت کرنا درست ہوا؟ اور کیا اس زمین پرخر بیدار حضرات مسجد تقمیر کرسکتے ہیں؟

(علی بن سفیان ، کرنا تک مسجد تقمیر کرسکتے ہیں؟

جمو (ب: - شرعائسی آ دمی کے لئے میہ بات جائز نہیں کہ کسی کی زمین اس کی اج زت کے بغیر فروخت کردے اور نہ اس کے فروخت کرنے کا کوئی ائتبار ہے ، اس لئے کہ کسی چیز کود ہی نج سکتا ہے جواس کا ، لک بھی ہو۔(۱) ہاں اگر سا ، ن کا اصل ما لک اس کی اجازت دیدے اور اس معاملہ کو قبول کرلے تواب بی خرید وفروخت درست ہوجائے گی۔

> " إذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على إجازة المالك" (٢)

اس کے ندکورہ صورت میں بکر کا زبید کی زمین اس کی اجازت کے بغیر نیج ویناشر عاج کز نہیں ،اور نہ ہی بیخر بیر وفر وخت درست ہوئی ،اس کو چاہئے کہ خربیداروں کا روپیدان کے حوالہ کردے اور زمین زبید کو دبیرے ،ابھی جن لوگوں نے اس زمین کو مسجد کے لئے لیا ہے ،ان کے حق میں بیز مین مغصو بہ مجھی جائے گی اور غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا اور مسجد بن ناگناہ ہے ، (۳) اس لئے زبید کی اج زت کے بغیرا بیا کرنے سے پر ہیز کرنا جائے۔

ویڈیو گیم کی آمدنی

موڭ: - {1867} آج كل ويديويكم كا كاروبار بهت چل رہاہے، گل گلی میں ویدیويكم كی دكانیں ہیں، بيركاروبار

<sup>(</sup>۱) "أن يكون مملوكا في نفسه " ( الفتارى الهندية : ۲/۳) محشي ـ

 <sup>(</sup>۲) الهداية :۳/۳۵ يحقي \_

<sup>(</sup>۳) ارد المحتار :۱/۱۸۰ محش\_

حلال ہے یا حرام؟

حوال ہے یا حرام؟

حوال ہے یا حرام؟

حوال ہو جاتا ہے ، انسان اس کھیل میں مگ کرا ہے دین اور دینوی فرائف سے عافل ہوجاتا ہے ، اور گھنٹوں اس میں ہر باد کردیتا ہے ، اس لیے ویڈ ہو تیم اگر پسیوں کی شرط کے بغیر ہو جب بھی مکروہ تحریم ہے ، جسیا کہ فقہاء نے شطر نج کو کر وہ قرار دیا ہے ، ۔
'و کرہ تحدید ما اللعب بالذرد و کذا الشطر نج ''(۱) اورا گر پیپوں کی شرط بھی لگائی جائے تی تو تو اہونے کی وجہ ہے حرام ہے۔

یہ تو ویڈیو گیم کھینے کا تھم ہے، اور جہاں تک ویڈیو گیم کے کاروبار کی بات ہے تو ہے کاروبار گا استعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَ لَا تَدَعَاقَ لُهُ وَا عَلَى الْاِئْمِ وَ الْسَعْدِ فَى وَجِهِ ہِ کُناہ ہِ اللّٰہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَ لَا تَدَعَاقَ لُهُ وَا عَلَى الْاِئْمِ وَ الْسَعْدِ فَى اللّٰهِ اللّٰهِ فَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُل

#### بيع الوفاء

مو ( الدر المدختار علی هامش رد المدتار: ۱۸۵۶ معال ی کیونی کار برار روپید اینامکان بعوض چار بزار روپید اس شرط پر فروخت کرتا ہے کہ وہ ایک سمال میں چار بزار کی رقم ادا کرد ہے گا اور پھر بید مکان بائع کوواپس ہوجائے گا ، کیا بیاج ورست ہے؟

مرست ہے کہ عبدالر زف مصری گنج ، حیدر آباد)

مرست ہے کہ عبدالر نامی گئی ہے ، فقیہ ء کے یہاں اس کو ' بھے الوق ء' کا معاملہ کے ساتھ اگر کوئی الی شرط لگادی گئی ،

مرست ہے کہ تھے کے معاملہ کے ساتھ اگر کوئی الی شرط لگادی گئی ،

مرست ہے کہ تھے کے معاملہ کے ساتھ اگر کوئی الی شرط لگادی گئی ،

مرست ہے کہ تھے کے معاملہ کے ساتھ اگر کوئی الی شرط لگادی گئی ،

جو تفاضة عقد کے خلاف ہوتو تئے درست نہیں ہوگی ، (۱) چوں کہ اس معاملہ کے ساتھ یہ شرط بھی لگادی گئی ہے کہ ایک مدت کے بعدوہ قبی واپس کر دینی ہوگی ، اور یہ بچے کے اصول اور تفاضوں کے خلاف ہے ، اس لئے تئے درست نہیں ، — البتہ عملا اس تئے کی صورت بالکل رہن کی ہے ، اور فقہاء نے بھی ایک طرف اس کے غیر معمولی تعامل اور دوسری طرف فقبی قباحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو رہن کی حیثیت سے جائز رکھا ہے ، اب اس معاملہ کو رہن قرار دینے کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ وہ محض جو خریدار ہے ، اس کا مالک نہیں ہوگا ، اصل مالک بالئع ہی ہے ، اس طرح خریدار کے لئے زیبن یا مکان وغیرہ فروخت ہوتو شفعہ اصل مالک ہی کو ہوگا ، اس خریدار کوجس کی حیثیت دراصل رہن رکھے گئے مال کے ایمن کی ہے اور جے فقہ کی اصطلاح میں ''

"البيع الذى تعارفه أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بالوفاء فهو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمره الغ " (٢)

"وه جس كا آج كل به رے زمانه بين سود يہ بيخ كے لئے حليہ كيا جاتا ہے، در حقيقت حليہ كيا جاتا ہے، در حقيقت رئين ہے، جس كا خريد نے والا نه مالك ہوتا ہے اور نه اس سے ف كده الله اسكتا ہے، البته مالك كى اجازت سے موسكتا ہے، البته مالك كى اجازت سے موسكتا ہے، اگر (بلااجازت استفاده كرلياتو) وہ ضامن موگا"

 <sup>(1) &</sup>quot;أما شرائط الانعقاد... منها الخلوعن الشرط الفاسد" (الفتاوى الهندية : س/س) محتى\_

<sup>(</sup>r) رد المحتار:۳۳۲/۳\_

### اسٹارکنکشن کابرنس

مون :- [1869] آج کل اسٹارٹی وی کا چلن ہرگھر میں عام ہو چکا ہے ، بعض لوگ اسٹارکنکشن وینے کا برنس کر رہے ہیں ،ایک لاکھ یاڈیڈھلا کھروپیاس برنس میں نگا کر ہر ماہ دی ہزارتا پندرہ ہزارروپیکارہے ہیں ،آیااس کی کمائی جائز ہے یا نہیں اور اس کی کمائی کی رقم سے جج وعمرہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اور دوسری بات ہے ہے کہ گرٹی وی اور وی کی آراورفلمی کیسٹ کرائے پردیتے ہیں ، یہ بھی ایک طرح کا برنس بنا ہوا کیسٹ کرائے پردیتے ہیں ، یہ بھی ایک طرح کا برنس بنا ہوا ہے ، ہر چوہیں گھٹے میں یہ لوگ وی اس روپیہ کمارہ ہیں یہ کمائی کس حد تک درست ہے ، جواب سے آگاہ کریں؟ (مرزایونس بیگ ہمینے ،

جو (ب: - ایک تو بی تو بی که کم آفت تھی اورا شار ٹی وی نے تو اس آفت کو کی چند کردیا ہے، اس کی وجہ سے جواخلاتی مفاسد پیدا ہور ہے ہیں اور نو جوانوں ہیں بے راہ روی کا جور جی ن بر صور ہ ہے وہ مختاج اظہار نہیں ، حقیقت سے ہے کہ ٹی وی اور بالخصوص اسٹار ٹی وی اس وور ہیں ام الفواحش یعنی بے حیا ئیوں کی جڑ ہے، اس لئے اسٹار کنکشن کا برنس لوگوں کو گناہ اور برائی کی طرف دعوت و بینے اور بے شرمی کی تبلیغ کرنے کے مشرادف ہے، پس میہ خت گناہ ہے، اور بید فریعہ معاش قطعا جا کر نہیں ، آئی وی تمرہ ہیں استعمال بھی جا کر نہیں ، آئی و عمرہ ہیں استعمال بھی جا کر نہیں ، آئی وعمرہ ہیں تو زبانہ جالمیت ہیں بھی لوگ جرام ہیں قائے سے بہتے تھے، کسی مسلمان کے لئے بیہ بات کیے روا ہو سکتی جا بلیت ہیں بھی لوگ جرام پیسے لگانے سے بہتے تھے، کسی مسلمان کے لئے بیہ بات کیے روا ہو سکتی ہے اور شرعااس کی قطعا گنجائش نہیں ۔ (1)

<sup>(</sup>۱) ﴿ و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ (المائدة:٣) مثل.

# مضاربت ونثركت

نقصان كوقبول كئے بغيرمضاربت

مون : (1870) بیل ما قالی اوارہ بیل -1500 اور بیل -1500 روپ ماہانہ پر طازمت کرتا ہوں ای بیل بیوی بال بیچے کے افر جات کو کسی طرح پورا کرتا ہوں ، معاشی حالت کچے بہتر کرے نے کے بیل نے اور اسے کرے کے لئے بیل نے اور اسے دواؤں کی ایجنسی بیل مشغول کردیا ، جہاں ہے -1600 روپ دواؤں کی ایجنسی بیل مشغول کردیا ، جہاں ہے -1600 روپ ماہانہ نفع حاصل ہور ہا ہے ، بھے نقصان سے کوئی مطلب نہیں ماہانہ نقع حاصل ہور ہا ہے ، بھے نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہو اسم کے درمیان ہے ، تو کیا اس طرح نفع حاصل کرنا درست فیصد کے درمیان ہے ، تو کیا اس طرح نفع حاصل کرنا درست ہے ؟

جمو (گرب: - جوصورت آپ نے تکھی ہے ،اسے فقہ کی اصطلاح میں'' مضار بت'' کہتے ہیں ، بیعنی ایک شخص کا سر مایہ ہوا در دوسر ہے خص کی محنت .اور نفع میں دونوں شریک ہوں ،شریعت ﷺ نے اصولی طور پر اس صورت کو ج ئز قرار دیا ہے ، تا کہ صاحب سر مایہ اور عامل دونوں ایک دوسرے کی صلاحیت ہے استفادہ کر عمیں ، البنداس معاملہ کے درست ہونے کے لئے میہ بات ضروری ہے کہ فریقین کے درمیان تفع کا تناسب متعین ہو، جیسے پیماس فیصد ، پچیس فیصد ﷺ وغیرہ ،نہ کہ نفع کی قطعی مقدار ، جیسے یا نجے سو، چیرسو، نیز نفع میں جس تناسب سے حصہ داری ہوای ﷺ تناسب سے نقصان میں بھی دونوں شریک ہوں ،آپ نے جوصورت لکھی ہے،اس میں بید دونوں ﷺ شرطیں نہیں یا کی جا تمیں ، نفع کی ایک مقدار یعنی/ ۴۰۰ رویے متعین ہے اور نقصان میں آپ کی کوئی ذ مدداری نہیں ،اس لیے بیصورت جائز نہیں ۔البتداس کی جائز صورت بیہ وعتی ہے کہ ہر ماہ دس ﷺ ہزاررو پے کی متعین دوائیں آپ کے وکیل کی حیثیت سے بیصاحب خربدکریں ،اور دس ہزار جے سو ﴾ میں بیددوا تعین آپ ان ہی کے ہاتھ فروخت کردیں ،البتہ اس کے لیے بیہ بات ضروری ہے کہ یا تو 🖁 آپ خودان کے ساتھ جا کر 10000 کی دواخرید کریں ،یا کم ہے کم جب وہ دواخرید کرلائیں ، تو ا ایک لمحہ کے لیے سہی ،آپ ان دواؤں کوایئے قبضہ میں لے لیس ، کیونکہ جب تک کسی چیز برخریدار ﴾ قبضہ نہ کر لے ،اس کے لیے اس کوفر وخت کرنا اور اس برنفع حاصل کرنا جا تزنہیں ، کیونکہ رسول القد الله نے قبضہ سے پہلے کسی تی کو بیچنے سے منع فر مایا ہے۔(۱) اور جو چیز " دمی کے صال میں ندآئی ہواس ا کفع کونا درست قرار دیا ہے۔ (۲)

#### مضاربت اورمشارکت میں فرق

موڭ:-{1871} مضاربت اور مشاركت ميں كيا فرق ہے؟ (يوسف شريف، نام لمي)

<sup>(</sup>۱) "أن النبي الله الله الله الله الله علما فلا يبعه حتى يستوفيه " و زاد اسمعيل: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " عن ابن عمر المحيح البخاري، مديث أمر ۲۱۳۲، باب أمر ۲۳۳۲، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، صحيح مسلم ، مديث أمر ۱۵۲۵، باب بطلان المبيع قبل القبض ، مصنف عبد الرزاق : ۸/ ۲۸ مديث أمر ۱۳۲۱۰) كش \_ (۲) حوال ما إلى

جمو (گرب: - یہ دونوں اشتراک کے ساتھ کاروبار کی صورتیں ہیں ، فرق یہ ہے کہ مضار بت میں ایک شخص کا صرف سر مایہ ہوتا ہے اور دوسر سے تخص کی طرف سے صرف محنت اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔

مشارکت (جس کواصل میں فقہ ء''شرکت'' سے تعبیر کرتے ہیں) میں دونوں افراد کا مال یا دونوں کی محنت شامل ہوتی ہے اور نفع میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں ، بید دونوں ہی صورتیں شریعت میں جائز ہیں اوراسلام میں سر «بیکاری کی بنیا دان ہی دونوں معاملات پر ہے۔

### كاروباركي ايك صورت اوراس كاجائز متبادل

مو ( - ( 1872 ) ایک صاحب کے پاس کچھر قم ہے،
نہوں نے اس رقم کو کمپنی میں لگا دیا اور کمپنی کے ، لک کو
جازت دی کہ وہ اس رقم کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے جو
منافع آئے ہمیں دے وے ، کمپنی کے مالک نے اس رقم کو
منافع آئے ہمیں نقد خریدی کی اور جو سامان خریدا اس پر فی
فرد پانچ رو پیدلگا کراس شخص کو نفع دے دیا ، کیا بیطریق ندرست
ہے؟

جو (رب: - ایک مضار بت اکتی می منت کرے اور دوسر المحف سر مابیدگائے ،اس کو مضار بت است جی ، بیا ، بیاسی صورت میں جو کز ہے ، جبکہ نفع و نقص ن میں دونوں شریک ہوں اور اس کا تناسب منعین کرلیا جائے ،مثل دونوں فریق پچاس فیصد نفع کے حقد اربوں گے اور اس نسبت سے نقصان مجھی برداشت کریں گے ، اس لئے جوصورت سپ نے بتائی ہے ، بیا پی موجودہ شکل میں جائز مہیں ،البتہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ جائز ہو سکتی ہے ،اوروہ اس طرح کہ سرمابیدگانے والے مخص میں ،البتہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ جائز ہو سکتی ہے ،اوروہ اس طرح کہ سرمابیدگانے والے مخص سے اجازت لے ایک میں اس سے تبہارے لئے فلان مخصوص سامان جو جھے کاروبار میں اس سے تبہارے لئے فلان مخصوص سامان جو جھے کاروبار میں

مطلوب ہیں ،خرید لیتا ہوں ، پھر جب اس سامان کوخرید ہے تو خرید نے کے وفت اسے ساتھ لے چائے یا خرید نے کے بعد اسے لا کر دیکھا دے ، تا کہ اس شخص کا قبضہ ثابت ہوجائے ، پھر فی عدد یا چے روپے کے اضا فد کے ساتھ وہ اس شخص سے خرید کر لے ، بیصورت جا ئز ہوگی ، اور اس کو فقہ میں ' مرا ہے'' کہتے ہیں۔

# سودی کاروبارکرنے والے غیرمسلم کے ساتھ بارٹنرشپ

· مون:-{1873} غیرمسلموں کے ساتھ پارٹنرشپ کا کیا تھم ہے؟ جب کہوہ سودی کا روبار میں شامل ہواوراس سے ہم کاروبار میں شرکت کے لئے پیدلیس۔

(عبدالله، جار بينار)

جو (رب: - غیر مسلموں کے ساتھ کاروباراور پارٹنرشپ جائز ہے، رسول اللہ ﷺ نے بوت کے بعد بھی ابوسفیان ہفوان بن امیداور سائب وغیرہ کے ساتھ کاروباری شرکت کی ہے، جب کہ ابھی وہ وامن اسلام میں نہیں آئے تنے ،(۱) جو شخص ابھی مسلمان نہ ہوا ہو وہ احکام شریعت کی تفصیلات کے ابھی مخاطب نہیں ہیں،(۲) اس لئے ان کے مال کو کاروبار میں شریک کرنے کی تفصیلات کے ابھی مخاطب نہیں ہیں،(۲) اس لئے ان کے مال کو کاروبار میں شریک کرنے کی تفعیلات ہے۔

### غيرمسكمون كےساتھ كاروبار ميں شركت

موڭ: -{1874} ايك مندو بھائى كاجزل استورى، جس يى يائىزى ديثيت سے مجھے بھی شامل كرليا كياہے، يى

(r) فتح الملهم:ا/ ۱۸۵ تحش\_

<sup>(</sup>۱) "السائب ابن أبي السائب، أنه كان شريك النبي افي أول الإسلام في التجارة ... " (المستدرك للحاكم ٢٩/٣ كتاب البيوع - تُش -

برابر کا حصہ دار ہوں ، محنت بھی برابر کرتا ہوں کیکن چونکہ دکان کے مالک وہ تھے میں بعد میں شریک ہوا، ان کی دکان میں رام ، کشمن وغیرہ کی تقدوریں ہیں جبح وشام پوجا وغیرہ بھی کی جاتی ہے ، کی میرا، ن کے ساتھ کاروبار کرنا اور نفع لینا جائز ہے؟

جو (ب: - عظاءﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہودی اور عیسائی کے ساتھ کاروباری شرکت سے منع فرمایا ہے ، سوائے اس کے کہ خرید وفرو خت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔(ا)

علامهابن قدامه نے لکھاہے کہ

"میمانعت اس صورت میں ہے جب کہ وہ سودی کا روپار

کرتے ہوں اور شراب وسور پیچے ہوں "(۲)

چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عباس کھا سے مروی ہے کہ

دیکسی عیس کی یا یہودی یا مجوی کے ساتھ کا روبار میں شریک نہ

ہو، کیوں کہ وہ سودی لین وین کرتے ہیں ، اور سود حلال

نہیں "(۳)

اس سے معلوم ہوا کہ گرغیر مسلم کا کاروبار حرام ذریعہ معاش پر بنی ہوتو مسلمان کے سئے اس سے معلوم ہوا کہ گرغیر مسلم کا کاروبار حرام ذریعہ معاش پر بنی ہوتو مسلمان کی اس میں شرکت جائز ہے، روگئ یہ بات کہ دکان میں پہلے مور تیاں رکھی ہوئی ہیں ،تو چونکہ ان مور تیوں کے رکھنے اور نہ رکھنے کا تعلق بات کہ دکان میں پہلے مور تیاں رکھی ہوئی ہیں ،تو چونکہ ان مور تیوں کے رکھنے اور نہ رکھنے کا تعلق

<sup>(</sup>۱) المفتى:4/+ااــ

<sup>(</sup>٢) حواله سابق\_

 <sup>(</sup>۳) مصنف ابن آبی شیبة:۲/۸،باب مشارکةالیهودی والنصرانی -

دکان کے مالک ہے ہے، نہ کہ آپ ہے،ای طرح مالکِ دکان کا پوجا کرنااس کا اپنافعل ہے نہ کہ آپ کا ،اس لئے اس سلسلہ میں انشاءاللہ آپ گنہگار نہ ہوں گے، کاروبار میں آپ کی شرکت بھی جائز ہے،اور نفع بھی آپ کے لئے حلال ہے۔

شرکت کے کاروبار میں نقصان کی ذمہداری کس پرہوگی؟

سوڭ: - {1875} نفع ونقصان كا معاہدہ كئے بغير دو افراد نے شركت كى اور كاروبار ميں نقصان ہوگيا ، تو كيا اس نقصان ميں دونوں شريك ہوں گے؟ اور خاص كر غير سرمايد كار پر بھى اس كى ذمہ دارى ہوگى؟ (محد عبد المجيد ، ملك پيث)

جو (رب: - شریعت میں شرکت کا معاملہ ای وقت معتبر ہے جب نفع ونقصان میں سرمایہ کاراورور کنگ پارٹنز دونوں شریک ہول ، لہذااگر معاملہ کرتے وقت صرف شرکت کی بات کی گی ہواہ رنفع ونقصان میں دونوں فریق کے شامل ہونے کی صراحت نہ ہوئی ہو، لیکن اصول شرع کے مطابق نفع کے ساتھ نقصان میں بھی دونوں کوشریک ہوتا پڑے گا ، نقصان میں شرکت کی صورت سے کہ معاملہ کی مقررہ مدت میں جونفع ہوا ، پہلے اس سے نقصان کی تلافی کی جے گی اور ظاہر ہے کہ اس نفع میں دونوں شریک ہیں ، اس طرح نقصان کی تلافی کی جے گی اور ظاہر ہے کہ اس نفع میں دونوں شریک ہیں ، اس طرح نقصان کا بوجھ دونوں پر آیا ، پھراصل سرمایہ میں ہے کہ اس نفع میں دونوں شریک ہیں ، اس طرح نقصان کا بوجھ دونوں پر آیا ، پھراصل سرمایہ میں معاہدہ ہوا اور دوسر کے لئے شرکت کا معاہدہ ہوا ، اصل سرمایہ بیاس اس کا بیچاس ہزار کا نقصان ہوگیا تو پہلے سال کے نفع سے پورا کیا جائے گا ، پھر دس ہزار اصل سرمایہ میں سے موجائے گا اور سرمایہ کا رکونو سے ہزار ہی واپس ملے گا ۔

<sup>(</sup>۱) - رد المحتان :۲/۵۵/۱ کتباب الشرکة ، ط:*زگرودیو بنر،* بنداشع الصنائع :۸۳/۵ کتاب الشرکة گئی۔

#### سرمابه کاری سے متعلق ایک صورت

مون :- (1876) کرمی و محتر می جناب مفتی صاحب! سلام مسنون، براه کر م مندرجه ذیل مسئله کی شرعی حیثیت ہے آگاہ فره کرا جرجزیل حاصل فره کیں!

"اسٹیٹ بینک آف انڈیا" نے چھوٹے سرمایے کاروں کوسرمایہ کاری کا موقع فراہم کرنے کے لئے پانچ سورو پیٹے کے صفی مقرر کئے ہیں جینے صفی چاہے خریدے جاسکتے ہیں،
اس طرح سارے ملک سے جمع شدہ صفی کی رقم سے جوسرمایہ فراہم ہوگا ہے من سب و محفوظ طریقہ پر نہتی ہیں اضافہ کی جسکے گا ، تا کہ سرمایہ کاری کا مقصد یعنی آمدنی ہیں اضافہ کی صورت وجود ہیں آسکے ، صفی کی رقم پر ۱۲ او فیصد من فع کے عدادہ مزید معقول من فع کا امکان ہے ، نیز سرم یہ کاری کی عدادہ مزید معقول من فع کا امکان ہے ، نیز سرم یہ کاری کی حفظت کی ضافت کی ضافت کی خان ہیں۔ (مجم عبدالقدوی ، حیدرآبد)

جمو (لرب: - شرعی اصول کے مطابق اگر نفع ونقصان کی بنیاد پرشر کت ہواور نفع کی تقسیم تناسب ہے ہو، کوئی ایک مقدار متعین ند کی جائے تو ایک شرکت کا کاروبار درست ہے، (۱) اگر کسی کاروبار میں متعین نفع پرشرکت نہ ہو، (۲) البتہ کاروبار کی نوعیت اور کاروبار کرنے وابول کے تجرب ت سے غالب گمان ہوکہ یہ تجارت بہر حال نفع خیز ہوگی ،اور نقصان نہ ہوگا تو ایک شرکت

<sup>(</sup>۱) "الأول: وهو شركة بالأموال فهو أن يشترك اثنان عي رأس مال فيفولان: اشتركنا فيه على أن ما رزق الله عز و اشتركنا فيه على أن ما رزق الله عز و أحل من ربح فهو بيننا على شرط كذا "(بدائع الصنائع ٢٠/٣)

<sup>(</sup>٢) "أن يكون الربح جزءًا شائعا في الجملة لا معينًا"(بدائع الصنائع ١٩٩/١٠)

بھی شرعادرست ہے، نیزیہ بات بھی جائز ہے کہ متوقع نفع کے لحاظ سے ماہانہ کچور قم دیا جاتار ہے۔ اور ایک مدت کے بعد حسابات کی کمل تنقیح کے بعد نفع کی پوری تقسیم عمل میں آئے ، نہ کورہ صورت میں غالبا یہی صورت حال ہے،اس لئے شرعا ایسے کا روبار مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق درست ہوں گے۔

### حسب مرضى نفع برمضاربت

مولان:-{1877} ایک صاحب زیدے برنس کے لئے پہنے دیئے اور طے ہوا کہ آپ اپنی مرضی سے جوتفع دیں گئے جول ہوگا، دونوں فریق اس پر راضی بھی ہیں، کیا ایسا کرنا جائزہے؟

(محمد یعقوب خال، کاغذ تگر)

جو (رب: - اس طرح کے معاملہ کوشر لیعت کی اصطلاح میں ''مضار بت' کہتے ہیں، لینی ایک شخص کا سر ماریہ ہو دوسر ہے شخص کی محنت اور نفع میں دونوں شریک ہوں ، لیکن اس معاملہ کے درست ہوئے کے لئے ضروری ہے کہ نفع کا تناسب بھی متعین ہو، مثلہ : یوں بات ہو کہ جو نفع ہوگا اس کا ۲۰ رفیصد میں لوں گا اور چالیس فیصد آ پ کو دول گا ، بیصورت کہ اپنی مرضی ہے جو بھی نفع جا ہوں گا درست نہیں ۔ (۱)

# شیئرز (حصص) کے ذریعہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری:

مون :- (1878) شیئرز کے ذریعہ سرمایہ کاری کا نظام آج انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے اور اس ترتی یا فتہ عہد میں خیارت کی سب ہے رائج اور مقبول صورت ہے اور عالمی سیانہ

 <sup>(</sup>۱) "و من شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح " (الهداية:٣/٣٥٨) صماة من الربح " (الهداية:٣/٣٥٨)

پراس میں عام ابتل عبوگی ہے ، اس لئے اس کے طریقہ کار کی سفتے کر کے طریقہ کار کی شفتے کر کے طریقہ کا مائل کا شرقی تھم دریا فت کرنا وفت کا مہنی کے نظام کوذکر کر کے چند طل مطلب سوالات پیش کئے جاتے ہیں۔
مشتر ک تجارت کا نام دے کرایک کمپنی قائم کی جاتی ہے

مشترک تجارت کانام دے کرایک کمپنی قائم کی جاتی ہے کہ ابتدا چندسر مایہ کار (جوتر تی دینے والے حصہ وار کہلاتے ہیں ) ایک اسکیم مرتب کرکے اور قواعد وضوابط متعین کرکے رجشر ڈ آ ف کمپنیز کے یہاں رجشر پیشن کراتے ہیں، جو قانو نا ضروری ہوتا ہے ، ای طرح کسی معتبر بینک سے بی ضائت حاصل کی جاتی ہے کہ اگر چیش کردہ حصص پر سرمایہ فراہم نہ موسکے تو بینک اسے اسے خصفر یہ نے کو تیارے۔

رجئریش کے بعد کمپنی اپنی مصنوعات یا مال تجارت متعین کر کے اشتہار دیتی ہے،جس میں لاگت سر مایہ مصارف اور قیمت کے تخیید کے ساتھ متوقع نفع کی صراحت ہوتی ہے۔ اور اس اشتہار کے ذریعہ کمپنی میں بذریعہ شیئر ذراحمس) اور اس اشتہار کے ذریعہ کمپنی میں بذریعہ شیئر ذراحمس سے وسی شرکت کی کھلی اور عموی پیشکش کی جاتی ہے اور اس سے وسی پیانے پر تجارت کے لئے سر مایہ کی فراہمی مقصود ہوتی ہے۔ اور کبھی پہلے ہے موجود کمپنی بھی اپنے کاروبار کوفروغ وینے کے لئے عوام کو سر مایہ کاری ایک کاروبار کوفروغ وینے کے لئے عوام کو سر مایہ کاری کے لئے کھلی چیش کش کرتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لاگت اور سر مایہ کو (جس کا تخمید لگایا جاتا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لاگت اور سر مایہ کو (جس کا تخمید لگایا جاتا ہے) عمو مادی روپے اور بعض دفعہ سوروپے کے مساوی اجزاء میں تنظیم کی جاتا ہے ،جس میں سے ہر جزء کوایک حصہ تجارت میں سے ہر جزء کوایک حصہ تجارت

کہا جاتا ہے، پھرخواہش مندلوگ اپنی اپنی قوت اور منشاکے مطابق جھے کم اور زیادہ خرید تے ہیں ،اس پیشکش کو قبول کر کے حصص کی خربیداری کے ذریعہ سر مابیدگانے پرخی شرکت کے مالک ہوجاتے ہیں اور اس شرکت کی بناء پران کو کمپنی کے تجارتی امور میں رائے دہندگی کاحق حاصل ہوجا ہے، اور نفع و تجارتی امور میں رائے دہندگی کاحق حاصل ہوجا ہے، اور نفع و نقصہ ان میں بقدر حصص شرکت ہوتی ہے، لیکن کمپنی کے اطلاک اور اٹا شیس نہ تو وہ دعو یدار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی تصرف کے اور اٹا شیس نہ تو وہ دعو یدار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کی تصرف کے مالک اور کمپنی کے اسکیم مرتب کرنے میں ہمی ان کو پر کھ دخل نہیں مالک اور کمپنی کے اسکیم مرتب کرنے میں ہمی ان کو پر کھ دخل نہیں ہوتا۔

اورعمو، کمپنیوں کو ان حصص کے ذریعہ کممل سرمامیہ کی فراہمی معیقن نہیں ہوتی ، اس سے پھراک کے بقدر کم یازیودہ ایسے حصص کی پیشکش کرتی ہیں، جن کی حیثیت سرمامیہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرض کی بھی ہوتی ہے ، ان حصص کے بدلے وثیقہ یا سند دی جاتی ہے ، ایسی سندات کو'' باؤٹڈ ز'' اورایسے حصص قرض کو' ڈیٹی رز'' کہا جاتا ہے۔

حصص قرض کے ذریعہ شریک ہونے والے مالکانہ حقوق نہیں رکھتے ،ان کورائے دہندگی کاحق بھی نہیں ہوتا ،ان کوسود کے علاوہ نفع بھی دیا جاتا ہے ، اور نقصان یا اتلاف کی صورت میں سرمایی واپسی کی صائت دی جاتی ہے ،اوراس کو'' پریفرنس شیئرز' (ترجیح صص تجارت میں محول کیا جاسکتا ہے۔ حصص قرض کوصص تجارت میں محول کیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی اینے حصص کو واپس لے کرشر کت کوختم کر لینا اگر کوئی اینے حصص کو واپس لے کرشر کت کوختم کر لینا

چ ہے تو وہ براہ راست کمپنی سے سرمایہ کو واپس نہیں لے سکتا،
بلکہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے حصص کو کسی اور شخص
کے نام منتقل کروے اور اس کے حق میں حق شرکت سے
وستبردار ہوجائے ،اس کے وض وہ حصص کی بازاری قیمت بیتا
ہے ، جوابتدائی کمپنی کی مقرر کردہ قیمت سے کئ گنا زیادہ ہوتی

جوں جوں کپنی کے مال تنجارت اور اٹا ٹوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، حصص کی قیمت بھی پڑھتی جاتی ہے، جو کمپنی مسلسل نفع بنائے بازار میں اس کے حصص او نجی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔

کہنی ہرسال حساب کر کے منافع کو صف پرتقسیم کرتی ہے ، اس کا ایک جز وقت ضرورت کے لئے اپنے پاس جمع کرلیتی ہے، بقیہ حصہ داروں کو پہنچ دیتی ہے، جمع شدہ رقم حصہ کی قیمت سے بڑھ جائے تو اے اصل سرمایی میں شامل کرلیا جاتا ہے، اس طرح حصص ہیں اضافہ ہوتار ہتا ہے۔

صص تجارت اور صص قرض کی ایک متعین قیمت ہوتی ہے ، جوان کے جاری ہونے کے بعد متعین کی جاتی ہے اور ایک مارکیٹ کی قیمت ہوتی ہے جو ملک کی سیاس ، اقتصادی مالک مارکیٹ کی قیمت ہوتی ہے جو ملک کی سیاسی ، اقتصادی حالات ان کی ما مگ اور دوسر ہے وائل کے نتیجہ میں گھتی بڑھتی رہتی ہے۔

ہ زار حص میں خرید وفر دخت بروکروں (ولالوں) کے ذریعہ ہوتی ہے، جو کمپنیوں کے بدلتے ہوئے جالات پر آگھی

ر کھتے ہیں، یا قاعدہ رجسریش اور قواعد وضوابط کے ساتھ اسال المحنى (بازارهم ) قائم كرك اس كمبربن جات ہیں، اور خصص کے خرید و فروخت کے لئے افراد ادر کمینمال ہ زارحصص کی طرف رجوع کرتی ہیں ، ہزارحصص کے اتار · چڑھاؤ کاملکی معیشت پر گہرااٹریڑ تا ہے،اب بازار حصص میں خودان حصص تبجارت اورحصص قرض کی خرید وفروخت شروع ہوگئی ہے ، ان بنیادی تصریحات کے بعد چند حل طلب سوامات پیش خدمت ہیں ،اس سلسلہ کے مزید سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو اس کو بھی شامل جواب کر لیے جائے ، چوں كهموجود وزمانه ميس عالمي تتجارت كااكثر وبيشتر حصهاس نوعيت كے مسائل ير بنى ہے ، اس لئے قواعد فقہيد كى روشنى ميں ان كے احكام كالتخراج بهت مائل كامداوا ثابت موكا\_ سوالات. (۱) مٰدکورہ کمپنیوں میں شیئر ز (حصص ) کے ذر بعدم ماہیہ کاری عقو دشرعیہ میں سے کونسا عقد ہے؟ ، بیع ، مضاربت یا شرکت؟ اگرعقد شرکت ہے تو شرکت کی کوٹی قشم ہے؟ اور کیا شریک ( صاحب حصص ) کے اپنے حصہ برمکمل ما لكاندتصرف حاصل نه بونے سے حكم ميں تغير ندآ ئے گا؟ (۲) ایسی کمپنیوں میں شیئر زکے ذریعہ سرمایہ کاری جن میں حصص قرض (جن بر سود وینا لازمی ہے) اور بینک کے سودی قرضے بھی شامل ہوتے ہیں ، کیا تھکم ہے؟ کیا اس اختلاط ہالحرام کی وجہ ہے حصص تحارت (جن میں سودنیس) کے منافع

"المال المختلط بالحلال والحرام "كاشرعاك تھم ہے؟ بدواضح رہے کہ ندھرف ایس کمپنیوں کی تحارت بلکہ ہر بڑے ہانے کی تجارت درآ مدات و برآ مدات کا کسی نہ کسی مرحلہ میں بینک یعنی سودی لین دین پرانحصار ناگریز ہے۔ (۳) وُ تِیْجُرِ ز ( تصص قرض ) کے ذریعہ مر مایہ کاری کا كياتهم ہے؟ واضح رہے كهاس برحميني طےشدہ در كے مطابق سود دیتی ہے ،اس کے علاوہ تفع بھی دیتی ہے ، اور اتلاف و نقصان کیصورت میں مر مار کی واپسی کی ضامن ہوتی ہے۔ (۴) اگرکسی تمپنی میں حصص تحارت حاصل کرنے کی منحائش ندہو،تو بدرجہ مجبوری حصص قرض کواس نبیت ہے خرید ٹا كه آئنده السيحصص تحارت ميل محول كرب حائے ،شرع ال كا کیاتھم ہے؟ (۵) حفص تجارت (شیئرز) جن کی بازارحفص میں خرید وفروخت ہوتی ہے،خودان حصص کی شرعا کیا حیثیت ہے؟ (الف) کیاان کوشرعا مال متقوم قرار دیا جاسکتا ہے؟ جن کی خربیدوفر و شت اور رئن وغیر و درست ہو۔ (پ) کیوان کوحق شرکت کی بیچ وشرا وقرار دیا جاسکتا ہے؟ بصورت اثبات اس نوعیت کے حقوق کی تھے وشراء کے جواز کی کیا بنیادہے؟ (ج) کیااہ اٹاہ تجارت کے جزءمشاع کابدل مانا عِاسَلْمَا ہے؟ بصورت اثبات اس کی نتے وشراء کا کیا تھم ہے؟ (۲) ، وَتَدْرَ ( سندات حصص قرض ) جن کی خریدو

فروضت ہوتی ہے، رہن رکھا جاتا ہے، شرعا ان کی کیا حیثیت

ہے؟

(2) اسٹاک اسٹی (بازار حصص) میں شیئرز (حصص کے اسٹاک اسٹی (بازار حصص کی خرید و فروخت کا کیا تھم تجارت) ڈ پیٹر ز (حصص قرض) کی خرید و فروخت کا کیا تھم ہے؟ جب کہاں میں مہنی کی متعین کردہ قیمت سے کہیں زیادہ قیمت پر بیج وشراء کا معاملہ ہوتا ہے۔

(۸) بازار تقمص میں بروکروں (ولال) اپنے نام پر حصم کونتقل کئے بغیر جو بینے وشراء بحثیبت وکیل یا نصولی کرتا ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ اور کیا ان بروکروں کی معرفت تصم تجارت وصف قرض کی خرید وفروخت درست ہے؟

(۹) کمپنی اگر حرام اشیاء ، مثلاً: شراب وغیره کی تجارت کرے تو کیا الی کمپنی سے صفی خرید نا اور اس سے منتفع ہونا جائز ہوگا ؟ یہ واضح رہے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں کمپنی کا پورا عملہ غیر مسلم ہوتا ہے ، تو کیا ان کوشر کا ء کا وکیل قرار دے کر اس طرح کے عقد کی اجازت دی جائے گی ؟ کیوں کہ حقوق اس طرح کے عقد کی اجازت دی جائے گی ؟ کیوں کہ حقوق عقد عاقد کی طرف لو شیخ ہیں؟

سيد اسعد مذنى ، ادارة الساحث الفقهيد ، جمعية العلماء مند)

جو (رب: - 1). مصص کی ندکورہ صورت میرے خیال میں مضاربت کے تھم میں ہے۔ مضاربت کے تھم میں ہے۔ مضاربت کے تھم میں ہے ہے، مضاربت میں اس بات کی تنجائش موجود ہے کہ سر ماریکا ر (رب المال) اور عامل (مضارب) ایک سے زیادہ اشخاص ہوں ، فرآ دی عالمگیری میں ہے :

" لبر دفع رجلان إلى رجلين الف درهم و قالا

لهما نصف الربع بينكما" (۱) العطرة ايك اورموقع يراكها كيائي:

"و لو دفع إليه درهم مضاربة على أنهما شريكان في الرسح ولم يبين مقدار ذلك فالمضاربة جائزة ؛ لأن مطلق الشركة يقتضى المساواة" (٢)

موجودہ زمانہ میں اس طرح کی جو کمپنیاں قائم ہیں ان کی حیثیت قانونی اور اعتباری شخصیت کی ہے، حضرت عمر عظمہ نے بیت المال کے مال میں مضار بت کروائی ہے، (۳) بیت شخصیت کی ہے، حضرت عمر عظمہ نے بیت المال کی حیثیت وراصل یہی شخصیت اعتباری کی ہے کہ جب افراد کے ایک مجموعہ کوشخص واحد کا قدرجہ دے کر رب المال قرار دی ج سکتا ہے تو کوئی وجہبیں کہ اس کومضار بت قرار نہ دیا جا سکے ،کمپنی کی حیثیت ایسے ہی اعتباری شخص کی ہے،اور کمپنی کا کسی معاملہ کا مطے کرناان تمام افراد کی طرف کی حیثیت ایسے ہی اعتباری شخص کی ہے،اور کمپنی میں شامل ہوں۔

ا) .... طال و رام ك كولو مال شي الروونون كي شناخت قائم نه و تواعتم را مسيكا ه و كالم المحلود المحلود المحلود المخالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال المحلود بالن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به الأن أموال الناس لا تخلوعن قليل حرام فالمعتبر الغالب و كذا في أكل طعامهم (٣)

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية ٢٨٩ مطبوعه بيروت\_

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية ۲۸۸/مطبوعه بيروت.

<sup>(</sup>m) ببهقی ۱۸۳/۲ ، کتاب القراض کی ...

<sup>(</sup>۳) الفتاري الهندية.۳۳۲/۵، باب الكراهية -

اصل میں اگرایک کمپنی سود پر بنی کاروبار بھی کرتی ہے لیکن اس ہے ایک شخص غیر سودی معاملہ کرتا ہے ، تو اس دوسر سے شخص کا اس سودی کاروبار سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ، بیر محض ایک تعاون بعید کا درجہ رکھتا ہے ، اور سبر ذرائع میں بیاصول ہے کہ حرام کے ایسے ذرائع پر حرمت کا تعمر نگایا جاتا ہے ، جواس کا قریبی ذریعے ہو ، اس لئے موجودہ حالات میں ایسی کمپنیوں کے تعمق کا خریدنا جا تڑ ہے ، جواس کا قریبی ذریعے ہو ، اس لئے موجودہ حالات میں ایسی کمپنیوں کے تعمق کا خریدنا جا تڑ ہے ۔

۳) .... بیصورت صراختا سودی معاملہ کی ہے، اس لئے تطعاجا تز نہیں۔

۳) .... چوں کہ حصص خرید کرنے والوں کی نیت سود حاصل کرنے کی نہیں ہے، بلکہ
مضار بت کی ہے، اس لئے یہ مجھاجائے گا کہ وہ آیک عرصہ کے لئے بطور امانت کے بیر قم کمپنی
مضار بت کی ہے، اس لئے یہ مجھاجائے گا کہ وہ آیک عرصہ کے لئے بطور امانت کے بیر قم کمپنی
کے پاس جمع کررہا ہے، اور کمپنی اس کو اس شرط پر اپنے پاس رکھ رہی ہے کہ صاحب امانت ایک
مخصوص بدت کے بعد اس کو بطور مضار بت تبدیل کردے گا، گویایہ 'ود بعت مشروط بالمعنار بت'
ہونے ہے، لہذا از راہ حاجت موجودہ حالات میں جائز بھونا چاہئے، البتہ تصص تجارت میں تبدیل
ہونے ہے پہلے اس پرجو کچھ نفع ملا ہے وہ سود ہے اور اس کا تھم وہی ہے جو بینک انٹر سٹ کا ہے۔
ہونے سے پہلے اس پرجو کچھ نفع ملا ہے وہ سود ہے اور اس کا تھم وہی ہے جو بینک انٹر سٹ کا ہے۔

۵) ...... میرے خیال میں صفع کی حیثیت سامان تجارت کے 'دھے مشاع'' کی ہے،
مصم کا خرید ار جب کوئی حصہ خرید کرتا ہے تو وہ کمپنی کو اپنی طرف سے اس سامان پر قبضہ کا وکیل
بینا تا ہے، اور وکیل کا قبضہ مؤکل کے قبضہ کے تھم میں ہے، اس لئے اب وہ ایک ٹھی کو بھے رہا ہے،
ہواس کے قبضہ میں ہے۔

۲) مال مرہون کے لئے فقہاء نے اس بات کوضر دری قرار دیا ہے کہ وہ قابل خرید و فر دخت ہو، چوں کہ خرید وفر دخت ، ل ہی کی ہوسکتی ہے، اس لئے بیر قید بھی لگائی گئی ہے کہ وہ ، ل ہو، عالمگیری میں ہے:

" منها: أن يكون عملًا قابلًا للبيع، وهو أن يكون موجودًا وقت العقد مالًا مطلقا متقوما

#### مملوكا معلوما مقدور التسليم " (١)

چوں کہ سند حصص بذات خود مال نہیں ہے ،اس لئے اگر فقہاء کے ظاہری الفاظ کا پابندر ہا جائے تو اس کو رہمن رکھنا درست نہیں ہوتا چاہئے ،لیکن مسئلہ کی اصل روح ہیہ ہے کہ رہمن رکھی جانے والی شی ایسی ہو کہ اس کے ذریعہ دین کا وصول کرناممکن ہو، یہاں بھی فی زمانہ سند حصص کی بچ بالکل اصل مال کی طرح ہوتی ہے ،اس لئے شریعت کی اصل روح کو سامنے رکھا جائے تو اس کا رہمن درست معلوم ہوتا ہے۔واللہ اعلم۔

ے) ۔۔۔۔ مالکان حصص کا کمپنی کی مقررہ قیمت سے زیادہ میں فروخت کرنا بھی درست ہوگا، اس لئے کہ یہی رب المال ہے اور رب المال کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی کسی شی کے پینچنے میں مضارب کی مقرر کی ہوئی قیمت کا پابند ہو کر نقصان اٹھائے ، فقہاء کی صراحتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مضاربت کا بنیادی مقصد نقع کا حصول ہے ، لہذا بنیادی طور پر دیکھنے کی چیز ہے صرف یہ ہے کہ زیادہ نقع کی سے جو رب المال یا مضارب کا ایسا تصرف جس سے زیادہ نقع ہیں :

ایمان ہوتا ہو، اصول طور برجائز ہے ، علام سکا سانی کی کھتے ہیں :

"المقصود عقد المضاربة هو الربح و على ذلك كل قيد مفيد فوجب اعتباره و لو دفع إليه مالا مضاربة على أن يبيع و يشترى بالنقد فليس له أن يشترى و يبيع إلا بالنقد ؛ لأن هذا التقييد مفيد فيتقيد بالمذكور ، ولو قال له بع بنسيئة و لا تبع بالنقد فباع بالنقد جاز ؛ لأن النبقد انفع من النسيئة فلم يكن التقييد بها مفيدا فلا يثبت القيد و صار كما لو قال للوكيل مفيدا فلا يثبت القيد و صار كما لو قال للوكيل

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية:۲۲/۵-

بع بعشرہ فباع باکثر منھا جاز کذا ھذا " (۱) ۸) ... ولال کی اجرت کوعام طور پرمتائرین نے جائز قرار دیا ہے، اس سلسلہ میں فقہاء کی درج ذیل صراحتیں موجود ہیں:

> "إجارة المنادى و السمسار و الحمامى و نحوها جائزة للحاجة " (٢)

> "و في الواقعات للناطقى: إذا قال لرجل بع هذا المتع و لك درهم، أو قال اشتر هذا المتاع و لك درهم فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم" (٣) قال في التاتر خانية: و في الدلال و السمسار يجب أجر المثل و ما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم و في الحاوى سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به، و إن كان في الأصل فاسد لكثرة التعامل و كثير من هذا غير جائز فجوزه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام" (٣) فجوزه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام" (٣) الدلالة في النكاح لا تستوجب الأجر و به يفتى الفضلي في فتاواه و غيره من مشائخ زماننا

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲:/۱۰۰

۲۵) الأشياه والنظائر: ٤٠٠٠ (٢)

۳۵۰/۳ الفتاوى الهندية:۳/۵۰/۳

<sup>(</sup>۳) - رد المحتار:۳۳/۵ــ

کانوا یفتون بوجوب أجر المثل و به یفتی "(۱)

البته اگر دلال وکیل بوتواس کے جواز میں شہریس ، اگر بحیثیت فضولی خرید وفروخت کرتا

موتواس سلسله شن فقهاء کے یہاں تفصیل بیہ کے دفضولی کی تیج جا تزہیخ بیداری جا تزہیں۔

"إذا باع الرجل مال الغیر عندنا یتوقف البیع
علی اجازة المالك . . و لو اشتری لغیره نفذ
علیه " (۲)

9) .... اس پس شبنیس که حنفیه کا تول مشهوریمی ہے کہ چوں که خرید وفروخت کے معاملہ پس اصل حقیقت وکل کی ہموتی ہے، لہذا اگر مسلمان کی غیر مسلم کو شراب یا سور کے بیچے کا وکل بناد ہے تو یہ درست ہے، لیکن جن فقہاء نے اسے جائز قرار ویا ہے وہ بھی اسے شد ید مدتک مکر وہ تحری کی قرار دیتے ہیں، اور مسلمان مؤکل کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی قیمت کا صدقہ کر دے:

امر المسلم ببیع خصر و خنزیر صح ذلك التوكيل و بیع الوكيل و شراؤہ بحرمة اشد الکر اہمة فیجب علیه أن یخلل الخمر أو یریقها و لو و کلے ببیعها یہ جب علیه أن یتصدق

بثمنهما"(٣)

سیکن فقہاء کا ایک گروہ اس نقطۂ نظر کا حائل ہے کہ اصل حیثیت مؤکل کی ہوتی ہے اور وکیل کے خریدتے ہی شی مؤکل کی ملک میں چلی جاتی ہے،خود علامہ شامی کا رجحان بھی ای جانب محسوس ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الهداية:۳۵۰/۳

<sup>(</sup>٢) الهداية:٣/٣

٣) رد المحتار ٣٠/١٢٠ـ

"و أما على ما قال له ابو طاهر من أنه يثبت للمؤكل ابتداءً به جزم في الكنز ، و هو الأصح ، كما في البحر ، فلا يستقيم واللَّه تعالى اعلم ، قلت : و تعقبه مشائخنا : بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل؛ لأن مالكه غير مستقر " (١) س بئے راقم الحروف کی رائے میں ایس کمپنی کے صف خرید کرنا جا ترنہیں۔واللّداءُ

رميفكك اورمتعين نفع

موڭ: - {1879} شايك رىخائز ۋسركارى ملازم جول، میری پنشن بہت قلیل ہے ، موجودہ گرانی میں اس قدر قلیل پنشن برگز ربسر كرنا دشوار بلكه ناممكن ہے ، ميں نے ملازمت کے زمانے میں کچھرو پہیائی انداز کرلیا تھا متا کہ بڑھا ہے میں کام? ئے ،اس وقت میری عمر ۲۳ سال ہے اور اب میں اس قا بل نہیں کہ خود کوئی کام کر کے رویبے حاصل کروں ، کیا اس صورت میں میں عکومت کے جاری کردہ Share Certificat (شیئر سرمیفکٹ) خریدسکتا ہوں؟ اس کے لیے شرعی نوعیت کیا ہے؟ یہاں بڑی حد تک رو پیم محفوظ رہنے كى طمانينت حاصل ہے ، اس موقع برعرض كر ديتا ہوں كه حضرت مولا تا حسین احمد مدنی نے بینک کے سود کے جائز ہونے کا فتوی دیا ہے بشرطیکہ بینک غیرمسلموں کی زیر تگرانی ہو،

رد المحتار :۵۲/۵.

ایک مسممان صاحب جوایک دولتمند تا جر ہیں اور قابل اعتماد ہیں ،میرا روپیہ کاروبار میں شریک کرنے پر آ مادہ اور تیار ہیں اورسر مایہ پر ۱۸رفیصد تفع دینے کا دعدہ کرتے ہیں، یعنی اگر میں ان کو • • • • اروپے دوں تو وہ مجھے 150 روپے ماہانہ تفع دیں ے ،ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ہر ماہ حساب کر کے تنع کا تعین کرنا دشوار ہے اور حساب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10000 رویے پر 150 رویے ماہانہ سے زیادہ تھیں آتا ہے، کیا شرعایہ جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو جواز کی کوئی صورت بتلائی جائے ،مسلمان کاروبار کرنے والے تو بہت سے ہیں گر مجھے بدلکھتے ہوئے افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں ویانتداری کا فقدان ہے، اور ایک مسمان دوسرے مسلمان پر بمشکل بھروسہ کر سکتا ہے ، صورت حال صرف میرے ہی ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ میری طرح بہت ہے مسلمان رویے رکھنے کے باوجود پریشان ہیں اور علماء جو مسائل پراچی نظرر کھتے ہیں ،کوئی حل پیش کرنے ہے اپنے آ ب کو عاجزیاتے ہیں ، از راہ کرم اس استنف رکامقصل جواب عنابیت فر ما تیس ممنون ہوں گا۔

(A.Battery Lnes Hyd، کرنیم)

جو (ب: - آپ نے جو صورت حال لکھی ہے ، علی ہے اس قتم کے مسائل کے حل ہڑا ئے ہیں ، لیکن ظاہر ہے کہ ہم وہی ہتا سکتے ہیں ، جو شریعت کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر ہوں ، قصور نہ اسلام کا ہے ، نہ علی ای قصور ، اس ظالم نظام زندگی کا ہے ، جس نے پوری معیشت کے رگ و ریشہ ہیں خون کی طرح سود و قمار کو داخل کر ویا ہے ، اب ایک مسلمان کی حیثیت سے جمار افریضہ ہے کہ ہم ان آ زمائشوں میں بھی خدا کی قائم کی ہوئی حدودکونہ تو ٹریں اور قومی سطح پرایسے ادارے اور کار دبار قائم کرنے کی کوشش کریں ،جن میں سود و قمار کی لعنت میں جتلا ہوئے بغیرمسلمان اپنی سر ماید کاری کرسکیل ، آب نے دوسوالات کئے ہیں'' ایک شیئر سر ٹیفکٹ اور دوسرے ایک نجی کار وبار میں شرکت کے متعلق''ان دونوں مسکوں کے بارے میں اصولی طور پریہ بھی لینا جاہے کہا کیکھنٹ اپناسر مایہلگائے اور دوسراھخض محنت کرےاور نفع متعینہ تناسب سے دونوں میں تقسیم کر دیا جائے ،اس کوفقہ کی اصطلاح میں''مضاربت'' کہا جاتا ہے ،مضاربت میں ضروری ہے کہ تفع اورنقصان دونوں میں فریقین شریک رہیں ،سود اور مضاربت میں یہی فرق ہے ،سود میں سر ماریہ کے لیے بہرصورت نفع متعین ہوتا ہے ، اور مضار بت میں وہ نفع اور نقصان میں دونول شریک ہوتا ہے، دوس ہے سودجس طرح مسلمانوں سے لینا جائز نہیں ہے،اس طرح غیرمسلموں ہے بھی لینا جائز نہیں ہے ،سود جس وقت حرام کیا گیا ،اس وقت حضرت عباس ﷺ کا سودی کاروبارزیاد ہ ترغیرمسلموں سے تھا،کیکن ان کااصل سرمایہ باقی رکھتے ہوئے سودا یک لخت کالعدم کر دیا گیا ، (۱)اس لیے تمام علوء ہند کا فتو ی ہے کہ ہندوستان میں سود لیٹا جا تزنہیں ہے ،حضرت مفتی شفیع صاحب کی تحریراس باب میں بردی شانی وراطمینان بخش ہے، (۲) امام اعظم ابوحنیفه ً سے حربی سے سود لینے کا جواز منقول ہے ، تگر فقہاء نے دارالحرب کی جوتعریف کی ہے اورا حکام بتلائے ہیں ان کی روشنی میں ہندوستان کو دار الحرب نہیں کہا جاسکتا ، (۳) آ پ کے اصل 

(الف) شیئر سرمیفکٹ اگر س اصول برمنی ہو کہ نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک ہوں گے، تو خرید نا جائز ہے، ویسے مجھے معلوم نہیں کہ اس سرمیفکٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) جوابرالفقه:۳/-۵۵/۳۳-۲۳\_محش

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لیے و کھئے: جدید فقہی مسائل:۲۳۳۴/۲\_

(ب) ماہانہ 150 کی رقم متعین کردینا درست نہیں ، یہ ہوسکتا ہے کہ ہر ماہ اوسطا 150 دیدیں پھر حساب کر کے مزید رقم نکلے تو آپ کوادا کردیں اور اس سے کم ہوتو بقیہ آپ سے لے لیں۔

### ىيەمضار بىت نېيىس ، بلكەسود <u>ب</u>

سون ایک وین بھائی سے بذریعہ مضاربت ایک کاروبر کرنا چیہتا ہے، جس میں محنت بذریعہ مضاربت ایک کاروبر کرنا چیہتا ہے، جس میں محنت ماجد کی اور بیبہ ساجد کا ہوگا، (بیس فیصد منافع کی بنیاو پر) کیکن ساجد نقصان ہونے کی صورت میں برابر کا حصہ دار بنا نہیں چاہتا، ماجد پھر بھی بیٹر طقبول کرنے کو تیار ہے، تو کیا مضاربت کی بیش کی سے اور آسان مصاربت کی بیش کا سے وشاحت کریں۔

( حافظ عبدالسلام ، مسجد صفه ، سكندر آباد )

جو (رب: - بیصورت ناجائز ہے، بیمضار بت نہیں، بلکہ سودی معاملہ ہے، جوقر آن و صدیث کی رو سے صراحة ممنوع ہے،مضار بت کی شکل بیہ ہے کہ ایک شخص رو پیدلگائے اور دوسرا فریق محنت اور کاروبار کرے اور اس سے حاصل ہونے والے نفع میں وہ دونوں حسب معاہدہ شریک ہوں، نیزنفع ونقصان میں بھی دونول کی شرکت ہو۔

"المضاربة عقد شركة في الربح بمال من الدجل و عمل من آخر" (۱) الدجل و عمل من آخر" (۱) الرجل من تربعت نے جائز قرار دیا ہے۔



# سود کے احکام

### جو پہلے سود لے چکا ہو؟

مولان: - {1881} زیدایک لیے عرصے تک بینک سے
طنے والے سود کوائے گھر بلوا خراجت میں دوسری جائز رقم کے
ساتھ ملا کرخرج کرتا رہا ہے ، اب اس کامصم ارادہ ہے کہ سود
بینک سے لے کر بلانیت تو اب خیرات کردے گا ، کیا اس
تبدیلی سے پہلے کی ہوئی غلطی کی معافی کی امید کی جاسکتی ہے؟
تبدیلی سے پہلے کی ہوئی غلطی کی معافی کی امید کی جاسکتی ہے؟
(م،ن،خال، ٹولی چوک)

جو (رب: - جوسود کی رقم پہلے لے چکا ہے، پاس بک کے ذریعہ اِس کا بیتہ چلا یا جاسکتا ہے، اہذارقم معلوم کر کے اورمعلوم نہ ہو سکے تو انداز ہ کر کے اتنی رقم غرباء پرخرچ کردے، (۱) جب بی اس گذار کی پکڑے نجات کی امید کی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) و كهيخ: رد المحتار: 400/9، باب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع كشي-

بینک انٹرسٹ کے ذریعہ انکم میکس بچانا

مون – {1882} اگرمیرے پاس سود کا پییہ ہوتو کیا میں اے این ایس ایس / این ایس کی وغیرہ گورنمنٹ اسکیم میں اے این ایس کی وغیرہ گورنمنٹ اسکیم میں سے آئم نیک کی مدیس کننے والی رقم بچاسکتا ہوں؟ اس نیت اور پکے ارادے کے ساتھ کہ سود کی اصل رقم اور اس پر ملنے والی سود کی رقم کو بی ات مجبوری بغیر کسی تو اب کی نیت سے رفاہ عام سود کی رقم کو بی استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف اور صرف کے کامول میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور میر امنٹ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف کی ایمان کی ایمان کی ساتھ کی ایمان کی کامول میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف اور صرف اور صرف ایمان کی کامول میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف اور صرف ایمان کی کامون کی کامون میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف اور صرف کی کامون میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف کی کامون میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف کی کامون میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف کی کی کامون میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف کی کامون میں استعال کروں گا، اور میر امنٹ صرف کی کی کامون میں استعال کروں گا، اور میں کی کامون کی کامون کی کامون کی کامون کی کامون کی کی کامون کی کامون

جو (ب:- اگر آپ کے پاس بینک انٹرسٹ کی پچھ رقم موجود ہو ، آپ اس کو کسی سرکاری اسکیم میں لگادیں تو انگم ٹیکس کے قانون کی زوسے نچ جا کیں گے ،اور پھر اس اسکیم سے واپس ملنے والی اصل اورزائدرقم آپ خرباء کے تق ون اور رفاہ عام کے کاموں میں خرج کردیں تو یہ جائزے کہ یہایک قانونی ہے جت ہے۔(1)

سود ہے سود کی ادا ٹیگی

مول :- {1883} ميں بينک سے قرض لينا جاہتا ہوں ، جس چرسود دينا پڑے گا ، مير ابينک بين سودي اکاونٹ ہے ، جس سود ملتا ہے ، اور بين بغير اجر واثو اب كی نيت كے اسے صدقہ كرديتا ہوں ، اب قرض لينے كی صورت بين كي بين ايس كرسكتا ہوں كہ ملنے واسے سود كوقرض كے سود بين ادا كردوں اور جون كا جائے اسے صدقہ كردوں ۔ (رفافت على عمران ، مغن پوره)

(۱) و یکھئے: منتخبات نظام القناوی: ۱۸۵ –۱۸۴ محشی۔

جو (رب: - کسی قانونی مجوری کے بغیر سودی اکاونٹ میں رقم رکھنا جو کزئییں ،اس لیے اولا تو اس اکاونٹ میں رقم رکھنے پر ہی آپ کو ٹور کرنا چاہئے ، دوسر ہے سود لینا مستقل گناہ ہے اور سود دینا مستقل گناہ ،اگرآپ نے قرض کے سود میں اس سود کوا داکیا تو گویا آپ نے اس سود کے سے استفادہ کیا ، تو اب سود دینے اور سود لینے دونوں گناہ کو بیصورت شامل ہے ،اس لئے بیہ صورت درست نہیں ، نیز سود پر بنی قرض بھی شدید مجبوری کے بغیر حاصل کرنا درست نہیں ، کسود کی دونوں گناہ کے بغیر حاصل کرنا درست نہیں ، کسود کی رقم مدارس اور دینے والے پر لعنت فر مائی ہے اور سود دینے والے پر بھی ۔(1) مسود کی رقم مدارس اور دینی خدمت گذاروں کے لیے سود کی رقم مدارس اور دینی خدمت گذاروں کے لیے

موڭ: - {1884} كيا سودكى رقم بلانيت تواب و بن مدارى، حفاظ اورائمه ومؤذ نين كودى جاسكتى ہے؟ مير ہے خيال ميں بيان كے ليے ہديہ ہے نه كه سود۔ (مجرعبدالحفيظ، مولی علی)

جو (رب: - مدارس اور دبنی خدمت گذاروں کو پاک اوراپنے مال کا سب ہے بہتر حصہ دیا جائے ، خاص طور سے سود کی رقم کا اِن کے لیے انتخاب نہا یت بی ناشا نستہ بات ہے ، البتہ اگر ان میں سے کوئی ضرورت و مجبوری سے دوجار ہواور اس رقم کے سواکوئی اور رقم موجود نہ ہوتو ضرورت مندول کی سود سے مدد کی جاسمتی ہے ، ایسے لوگول کی بھی مدد کی جاسمتی ہے ، ایسے لوگول کی بھی مدد کی جاسمتی ہے ، ایسے لوگول کی بھی مدد کی جاسمتی ہے ، ایسے لوگول کی بھی مدد کی جاسمتی ہے ، ایسے لوگول کی بھی مدد کی جاسمتی ہے ۔ (۲)

کرنے کے ملئے رشوت دینا جا کز ہے۔

#### تغمیری منظوری کے لئے رشوت اوراس میں سود

موڭ: - {1885} مكان كى تغيير كى منظورى بغير رشوت دئے نہيں ملتی ، كيا ميں بينك كے سود ميں ہے رشوت دے كر كام نكال سكتا ہوں؟ (سيدر فافت على عمران ، مغلپوره) جو (رب: - نغمير مكان كے لئے جو قانونی لوازم ہیں ، ان كو پورا كرنے كے با وجود كوئی فرمحض رشوت كے لئے تغيير مكان كی اجازت نہيں ديتا ہے تو اليی صورت ميں اپنا جائز حق حاصل

" دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم ...

و لاستخراج حق له لیس رشوۃ " (۱)

البتۃ اس میں سود کی رقم نہیں دی جاسکتی ، کیوں کے سود کی رقم حکومت سے حاصل کی جاتی
ہے ، اور رشوت ایک سرکاری آفیسر شخصی طور پر حاصل کرتا ہے ، حکومت حاصل نہیں کرتی ، اس لئے
مینک کا سود اس مدمیں وینا جائز نہیں۔

### غنڈوں کے شریے بینے کے لئے سود کی رقم

مون :- {1886} من نے اپناذاتی زرخرید مکان کسی دوسرے فخص کوفر وخت کرنے کا معاہدہ کرلیے ہے، لیکن پچھ فنڈہ عناصر فروخت سے قبل کسی بہانے انہیں رقم (معمول) دینے عناصر فروخت سے قبل کسی بہانے انہیں رقم (معمول) دینے کے لئے مجبور کر رہے ہیں، ورنہ وہ مکان کی رجسڑی کی وقت کر برداز ائی جھاڑا کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، فنڈ ہ عناصر کا اس مکان سے کوئی تعنق نہیں ہے ، وہ صرف اپنا معمول اس مکان سے کوئی تعنق نہیں ہے ، وہ صرف اپنا معمول

<sup>(</sup>۱) – رد المحتار:۹/ ۲۰۷ ـ

( کمیشن) چاہتے ہیں، دریافت کرنا ہے ہے کہ کیا سود کی رقم ہے انہیں میں معمول اداکر کے چھاکا را حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ( محمد عمادالدین اکرم، چندا گر)

جو (لب: - اگر غنڈہ عناصر کو یہ جری رقم دئے بغیر چارہ نہ ہوتو ہہ درجہ مجبوری سود کی رقم سے دینا جائز ہے ، اس سلسلہ میں موجودہ عہد کے ممتاز صاحب افقاء مفتی عبد الرحیم لا جپوری صاحب کے اس فتو ہے ہے دوشنی پڑتی ہے ، جو بینک کے سود ہے انگی کیس ادا کرنے کے متعلق ہے :

" بینک کے سود کا اصل مصرف تو غرباء اور مساکین ہیں ، رفاہ عامہ کے کا موں ہیں بھی صرف کیا جا اسکتا ہے ، خود منتقع نہ ہو ،

لیکن اگر حکومت کے ان شیکسوں کی بھر مار سے تنگ آگیا ہو اور ان کی ادائیگی میں بیر قم استعمال کرنے پر مجبور ہوتو محنجائش اور ان کی ادائیگی میں بیر قم استعمال کرنے پر مجبور ہوتو محنجائش ہے ، بلا مجبوری استعمال نہ کرے "(1)

رویبیے کے باہمی تبادلہ

مو (الن : - (1887) کیافر النے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک کمچنی کاروبار کی غرض سے ایک اسمیم ایجا دکرتی ہے ، اس کی شکل بیہ ہے کہ ابتداء میں مجبر شپ فیس کے طور پر اس کو -/15000 روپے کمپنی کے نام ادا کرنے پڑتے ہیں ، پھراس شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی محنت سے اس کمپنی کے لئے تین مجبر الگ سے بنائے ، اور ہر ممبر کی فیس /15000 رہے گی۔ ابتداء جو شخص /15000 روپے دے کر بنایا تھا ، اس کے

(۱) - نتاوي رجميه:۱۳۹/۱۱

تحت تین ممبر بنانے پر فورا کی کس/4200 کے حساب سے /12600 رويل جاتے بي اور بيسلسله چاتا رے گا ، يعني ہر مخص خودممبر ہے کھرا ہے تحت تین ممبر د*ل کومز بید کمپنی میں ممبر* بننے کے لئے آ مادہ کرے ،ال محتص کے تنین ممبروں نے محنت کی اور مزیدائے اینے اعتبار ہے نو (۹)ممبروں کو تیار کرلیا تو نی کس-/350 کے اعتبار ہے نوممبروں کے -/3150 روپے سلے والے مخص کے اکا وُنٹ میں جمع ہو جائے گی۔ پھران نوممبرول نے محنت کی اور فی کس تین کے اعتبار ہے گل 72 ممبروں کو تیار کرنی او فی کس -/8650 کے اعتبار ے -/233550 يہلے والے مخص كے اكاؤنث ميں جمع ہو جائیں گے ، اس طرح پہلے دالے مخص کوجمع شدہ ( -/3150 اور -/233550) کل ملا کر -/236700 رویے نفتر یا ماروتی کارکیشکل میں حاصل ہوجا کیں گے۔ اس تفصیل کوید نظرر کھتے ہوئے آئمجتر م سے درخواست ہے کہ کیا اس کمپنی کے ممبر بننے کی اجازت ہے ، یانہیں ، نیز صرف -/15000 کے جمع کرنے یہ آخریں -/236700 تمپنی سے بینا جائز ہے یانہیں؟ شرعی طور پر جواب مرحمت فرما ئىس۔ (م،ع،س،حيدرآباد)

جو (رب: - اسکیم کی جومورت آپ نے لکھی ہے وہ شرعا جا تزنبیں ،اس لئے کہ اس میں ایک تو پندرہ ہزاررو ہے ہر -/236700 (وولا کھ چھتیں ہزارسات سو) رو ہے حاصل کئے جائے ۔ ایک تو پندرہ ہزاررو ہے دیتے وفت اس کوکرئی چیز نبیس ملتی ،اس طرح بیدو پیے کا رو پیے سے تبادلہ ہے اور رو پیے کے باہمی تبادلہ ہیں ضروری ہے کہ ایک طرف کم اور دوسری طرف سے زیادہ ندہو، ورف

یہ سود ہوجائے گا، (۱) لہذا اول تو بیصورت سود میں داخل ہے اور القداور القد کے رسول ﷺ نے نہایت شدت کے ساتھ سود سے منع فرمایا ہے ، (۲) دوسرے ان کے بنائے ہوئے ممبرول نے جن دوسرے لوگوں کومبر بنایا ہے ، اس میں اس فخص کی محنت کوکوئی دخل نہیں ،اس لئے ان ممبرول سے اس کے بیش سے اس کے بیش میں اس میں اس کے ان ممبرول سے اس کے کمیشن لینے کی بھی کوئی وجنہیں ،اس پہلو سے بھی بیصورت درست نہیں ،لہذا شرعا یہ صورت نا جا مز ہے اور مسلمانوں کواس سے بچنا جا ہے۔والقداعلم۔

### بےروز گارشخص کے لئے سودی قرض لینا

موران: - (1888) میں ندہنر مند ہوں ندمیرے پاس کوئی مالی ذریعہ ہے اور ندہی کسی سے قرض کی امید ہے، جھے ایک جگہ سے فینانس پر رقم مل سکتی ہے، کیا ہیں اسے لے کر تجارت کر سکتا ہوں؟ جب کہ ہیں کوئی سخت کام کرنے ک طاقت بھی نہیں رکھتا اور ملازمت میں سخت کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ (خان فیروز خان، چھولا تک)

جو (ب: - اگرآپ کے پاس کوئی روزگا نہیں اور نہ کی ایسے ہنر سے آپ واقف ہیں جس سے ملازمت ملنے کا امکان ہو ، تو کراہتِ خاطر کے ساتھ سودی قرض لینے کی گنجائش ہے ، فقہاء نے بہت ضرورت مند شخص کے لئے اس کی اجازت دی ہے: ''ویہ جوز الاستقراض بالد بح للمحتاج ''(۳) چوں کہ ضرورت ہر شخص کے حالات اور صلاحیت کے لحاظ ہے مختلف ہوتی ہے ، اس لئے اس سلسلہ میں خود اپنا جائزہ بھی لینا جا ہے کہ کیا اس کے لئے بظاہراس کے بغیر روزگار کی کوئی اور صورت نہیں ، نیز جوعلا وعلاقہ میں واقع ہوں ، ان کے سامنے اپنے حالات بغیر روزگار کی کوئی اور صورت نہیں ، نیز جوعلا وعلاقہ میں واقع ہوں ، ان کے سامنے اپنے حالات رکھ کرمشورہ کرتا جا ہے اور ان کے مشورہ پڑھل کرتا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الهداية :۲۳/۳:

 <sup>(</sup>٣) ﴿ الله البيع و حرم الربوا ﴾ (البقرة: ٢٥٥) محى -

<sup>(</sup>٣) الأشباه و النظائر لابن نجيم مع حاشيه حموى: ٣٩: ١٣٩- مرتب

## سود کی رقم کووفت ہے چیمنٹ نہرنے کی وجہسے عائد سود میں دینا

(مسعودعبدالقادر ، سكندرآ باد)

جو (لب: - (الف) حرام مال کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کا ما لک معلوم ہو، تو اس کو واپس کردیا جائے ؛ (۱) لہذا بینک میں سود کے لیے فکسڈ پازٹ کرانا تو جائز نہیں ،لیکن اگر کسی مجبوری

<sup>(</sup>۱) "التحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم و إلا فإن علم عين التحرام لا يحل له و يتصدق به بنية صاحبه " (رد المحتار :۲۲۳/۵، كتاب البيوع ، مطلب فيمن ورث مالا حراما ، أير و يحصى بذل المجهود :۱/ ۳۵) ، بلك بحض فتها م ثانو بدئيت تواب الرحمام كومد قد كرف و المحال حرام تواب المحال المحمود المحالة عن تصدق بعال حرام يرجو الثواب كفر " (بذل المجهود: ا/ ۳۷) محتى -

کے تحت فکسڈ کرانا پڑااوراس پرسودل گیا، دوسری طرف کسی نیشنلائز بینک ہے سودی قرض لیما پڑا،
اور مجبوری کے تحت حسب وعدہ قرض ادانہیں کر پایا، اس لیے سود و بینا پڑا، تو سود سے حاصل شدہ
قرم کے ذر بعہ اس سود کوادا کیا جاسکتا ہے، یہ مال حرام کے ما لک تک اس کی رقم پہونچانے کی
صورت ہوگی، اگر کسی پرائیویٹ بینک ہے یا کسی اور تجارتی ادارہ سے قرض لیا تھا، تو اس کا سوداس
سے اداکرنا درست نہیں ہوگا۔ والتداعلم

(ب) مخصوص کاروبار کے فروغ کے لئے سودی قرضہ لینا جائز نہیں ہے ، ہاں ناگریز معاشی ضروریات یا اپنے آپ کو ظالمانہ نیکس سے بچانے کے سئے ایسے قرضے لینے کی اجازت ہوگی۔(1)

#### بینک سے لون لینا

مولاً: - {1890} شریف کے پال آئی رقم ہے کہوہ اس رقم سے چھوٹے موٹے کاروبار کرسکتا ہے، نیکن وہ چاہتا ہے کہ بینک سے لون لے کراوٹے پیانے پرکاروبار کرے، تاکہ ذیادہ سے زیادہ مسلم مزدوروں کو کام ل سکے، کیا شرقی نقط کا نظر سے اس صورت ہیں بینک سے لون لینا جائز ہے؟ نظر سے اس صورت ہیں بینک سے لون لینا جائز ہے؟

جو (رب: - مسلمانوں کے روزگار کی فراہمی ایک کار خیر ہے، نیکن اس کے لئے میہ بھی ضروری ہے کہ اس کے لئے جوطریق کا را ختیا رکیا جائے وہ بھی شرعا جائز اور درست ہو، عام حالات میں سودی قرض لینا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول ﷺ نے سود لینے والے پرلعنت

<sup>(</sup>۱) "يجوز للمحتاج الاستقراض بالربع" (الأشباه و النظائر، قاعدة الضرر يزال في آخر الباب صناعه عنه الضرو

فرمائی ہے (۱) اس کی اجازت فقہاء نے صرف اسی وفت دی ہے جب کہ ضروریات و روزگار کی فراہمی کے لئے اس کے سواکوئی چارۂ کار نہ ہو، (۲) ندکورہ صورت میں چونکہ گئے۔ سودی قرضہ کا منشامحض کاروبار میں اضافہ ہے،لہذا اس کے لئے سودی قرض لینا درست نہ گئے۔ موگا۔

انکم لیس کے خوف سے سودی قرض

مون :- {1891} ایک فض تمیں بزار رو پول سے تجارت کرنا چ ہتا ہے ،اس کے پاس بیر قم موجود ہے ،لیکن اگر وہ اپنی رقم سے کاروبار کرے تو وہ اٹکم نیکس کی زد میں آجائے گا اور ایک قابل لحاظ رقم اس میں جلی جائے گی ، کیا اس سے نیچنے کے لئے بینک سے مودی قرض لینا جائز ہوگا ؟

اس سے نیچنے کے لئے بینک سے مودی قرض لینا جائز ہوگا ؟

(عبیداختر ،حیدر آباد)

جو (ب:- اس میں شبہیں کہ عام حالات میں سودی قرض لینا جا زنہیں اور جس طرح سود لینا حرام ہے اس طرح سود دینا بھی حرام ہے، لیکن فقہاء نے ضرورت اور مجبوری کے وقت سودی قرض لینے کی اجازت دی ہے،'' ویہ جوز للمحتاج الاستقداض بالد بہے''(۳)

(۱) "عن جابر ظه لعن رسول الله ا آكل الربوا و موكله و كاتبه و شاهدیه و قال هم سواه" (سنن أبي داؤد عمديث أبر:۳۳۳۳۳۱ الجامع للترمذی عمدیث أبر:۲۲ ۱۲۰ سنن ابن ملجة عمدیث آبر:۴۳۲۳ صحیح مسلم عمدیث آبر:۹۳)

"قسال رسبول الله الله السرسا سبعون جزء اليسرها ان يسلك الرجل أمه"
"حضوراكرم الله المنظ في ارشاد فرمايا كرسودى معامله كرف والي كوسترتشم ك كناه لاحق موت بين جن بين اوني ورجد كا كناه مير كرانسان الي مال كرساته ذناكرك" (الجامع الصغير ٢٢/٣)

(۲) الأشباه النظائر: ص۹۳ کشی۔

(٣) الاشباه والنظائر لابن نجيم:١١٥ـ

ندکورہ صورت میں بھی چونکہ سودی قرض لینا ایک قانونی مجبوری اورضر ورت کا درجہ اختیار کرلیا ہے،
اس لئے اس قدر قرض لینا جائز ہوگا جس کے ذریعہ تا جراپئے آپ کو قانونی گرفت ہے بچا سکے،
بالخصوص اس لئے بھی کہ قومیائے ہوئے بینک سرکاری ادارے ہیں اور سرکاری قرضہ جات کے
معاملہ میں علماء نے زیادہ نرمی برتی ہے۔(۱)

ايك سودآ ميزاسكيم

مو (الن جائز ہے) ایک اسکیم ہے جس کا طریقۂ کار

یہ ہے کہ آ دمی کو تین ماہ میں ایک مرتبہ روپیہ جنع کروانا پڑتا

ہے ، اس طرح دس سال میں اس کو تین ہزار آٹھ سو پچاس

روپئے جنع کروانے پڑتے ہیں اور اس کو پانچ ہزار پانچ سو

روپئے ملتے ہیں تو کیا اس اسکیم میں حصہ لینا اس کی زائد رقم

اور اس کی مختلف لوگوں ہے رقم جنع کرنے پر پر سنٹیج میں ہے ،

جو (لب: اس اسلیم میں دراصل دس سال کی مہلت کی قیمت اور نفع کے طور پر تین ہزار
آٹھ سو پچاس رو ہے کو پانچ ہزار پانچ سورو ہے کر دیا جاتا ہے ، سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ بید
منافع نفع ونقصان کے متعین تناسب پر نہیں ماتا اور نداس کی حیثیت کسی کارو ہار میں شریک کی بنتی
ہے ، لہذا بیر ہا اور سود ہے نداس اسکیم میں حصہ لیٹا جائز ہے ، نداس سے حاصل ہونے والے نفع کا
اپنی ذات میں استعمال کرنا جائز ہے اور نداس کام کے لئے وصولی اور پر بینی جائز ہے ، اس سے
کہ دید کا رمعصیت میں اعانت ہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) نظام القتاوي بس:۲۶۳\_

 <sup>(</sup>٣) ﴿لا تعاونوا على الإثم و العدوان﴾ (المائدة:٣) كشي\_

# بینک کے مصلہ سود سے انکمٹیکس کی ادائیگی

مون :- (1893) الكم نيكس جو حكومت كو ادا كيا جاتا إلى الكر بينك من مصله سودكى رقم ال ميس ادا كر دى جائے تو كيا تكم ہے؟ كيابيدرست ہوگا؟

(محمة عبدالرؤف ممرى منح محيدرآباد)

جو (ب: - انگرنیس ایک نا واجبی نیس ہے، اور نا واجب حد تک وصول کیا جاتا ہے، اس

ایسا گر بینک میں کسی مجبوری کے تحت ایسی اسلیم میں رقم رکھنی پڑی جس میں سود حاصل ہوتا ہے،

اور سود ل گیا تو اس سود سے آئم نیکس اوا کیا جو سکتا ہے، بشر طیکہ بینک یا وہ اوارہ سر کاری ہی ہو،

کیوں کہ مال حرام کا تھم یہی ہے کہ اسے اصل مالک کو پہو نچایا جائے، (ا) اور سر کار ہے ، ل

حرام حاصل ہوا اور اس کو پہو نچا دیا گیا، تا ہم خاص اس مقصد کے لیے کہ سود حاصل ہوگا اور اس

سے آئم نیکس اوا کریں ہے، جینک میں رقم رکھنی درست نہیں ہے۔ والند اعلم

واضح ہو کہ بیاجازت بدرجۂ ضرورت ومجبوری اورموجودہ بڑھتے ہوئے غیرمحول ٹیکس کوسا منے رکھ کر ہے ورنہ بیرقم وراصل سود کی ہے جوحرام ہے،لہذا عام ٹیکس جیسے ہدریہ وغیرہ یا اس طرح کے دوسرے معاملہ کے لئے بینک کے سود کواستعال کرنے کا حیلہ اختیار کرنا ورست نہیں۔ مال

مہیں ہوگا۔

# بینک انٹرسٹ سے مکان کائیکس

موڭ: {1894} آپ نے بینک کے منافع کو ترام قرار دیا ہے اور لکھاہے کہ اجرکی نیت کے بغیرا سے مختاج پر خرج

<sup>() &</sup>quot; لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الرد على صاحبه "( رد المحتار" / 400° فيتصدق بلا نية ثواب" قواعد الفقه، القراعد الفقهية :ص:۱۵۱) مرتب

تجارت ہے متعلق سوارا،

کیاجاسکتا ہے،اس سلسد میں دریافت کرنا ہے کہ کیا مناقع کی رقم مکان کے ٹیکس میں وی جاسکتی ہے؟ (احمدی بیکم، حدیدرآ باو) عوام کوفرا ہم کرتی ہے ، بیدا یک جائز اور منصفانہ ٹیکس ہے ، جس کا نفع ٹیکس و ہندہ کی طرف لوٹنا ہے ، نہذا اگراس میں سود کی رقم ادا کی جائے ، تو بیسود سے استف وہ کرنے کے متر ادف ہوگا ، مکان کے ٹیکس میں سود کی رقم ویتا جا ئزنہیں ۔(۱)

سود کی رقم سے مقروض کی مدد

مول :- {1895} احقر نے کھے رقم بینک میں بطور حفاظت جمع كرركمي ہے،اس ير كھيسودكى رقم بھى ل جاتى ہے، ميرے ايك دوست كثير العيال ادرمقروض ہيں ، كيا ہم ان كو بيہ رقم بلانیت تواب دے سکتے ہیں؟ (محد میم اختر فرقانی، یوچم یا ڈ) جو (رب : - اگروه اینے غریب ہوں کہ انہیں زکوۃ دی جاسکتی ہو، تو آپ انہیں بیہود کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔(۲)

#### بحالت مجبوري سودي قرض

موڭ: - {1896} سود كا كارويار كرنا توقطعي حرام ب، کیکن بحالت مجبوری کی لوگ اینی ضرور یات کے لئے سود بررقم لیتے ہیں، کیاسود برزقم لیٹا بھی حرام ہے؟ (محمد بإسط احمد، يا توت يوره)

حديدفقهي مسائل:ا/٣٤١ محشي \_

جمو (رب: - سود لینا تو بهر حال حرام ہے اور کسی صورت اس کی اجازت نہیں ، لیکن شدید مجبوری کے وقت فقہ ء نے سودی قرض لینے کی اجازت دی ہے(۱) اور بیہ برخص کے بخی حالات پر مخصر ہے ، اسی لئے آپ کسی وارالا فقاء سے ربط کریں اور آپنے حالات بتا کر رائے لیس اور استقامت کے ماتھ اس پڑمل کریں۔

#### مندوستان میں سود کا مسکلہ

مورث : - {1897} ہمارے ایک ساتھی بینک ہیں ہیہ رکھ کر بینک ہیں ہیہ درکھ کر بینک ہیں اور کہتے ہیں کہ ماکھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندؤں کا ملک ہے، یہاں سود لینا جائز ہے؟

(محمد احمد الدین بظہیر آباد، فلک ٹما)

جو (رب: - آپ کے دوست کا بیکہنا غلط ہے کہ بندوستان ہندؤں کا ملک ہے، حقیقت بیہ ہندوستان ہم سمحوں کا ملک ہے، بیدوارالحرب نہیں بلکہ دارالائن ہے، فقہاء کی تحریروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ دارالحرب ایسا ملک ہے جس میں جمعہ دعیدین جیسے احکام بھی جاری شہو سکیں اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں خدانخواستہ ایسے حالات نہیں ہیں ،اور شاس ملک کے محب وطن شہری کی حیثیت ہے ہم اسے گوارہ کر سکتے ہیں ،اس نئے بیددارالحرب نہیں ، یہاں سود حرام ہے ،اور اس سے بچناوا جب۔ (۲)

## مختلف مالى واجبات ميس سودى رقم كااستعمال

موڭ: - {1898} كيدينك ياكسى نينانس كمينى ميں جمع شدہ ڈپازیت پر حاصل ہونے والی سود كی رقم كا استعمال ان

<sup>(</sup>۱) "يجور للمحتاج الاستقراض مالربح" (الأشعاه والنظائر: ص ۱۱۵) محش (۲) "تفصيل كے ليے و كھئے اسلام اور جديد معاشی مسائل جس ٢٥٠ محشی \_

صورتوں میں ہوسکتا ہے:

(الف) بحالت مجبوری کسی کورشوت دی جائے ور نہ

کام کے ہونے میں مشکل ہو؟

(ب) پیڑول،گھر کے ٹیکس، برقی بل،ٹیبیفون بل، پی

ایسے مدات جو ہماری غذاء میں استعمال نہ ہوتی ہوں ، میں سود

كى رقم استعال كريكت بن؟

(ج) کیا حاصل شدہ سود کی رقم کسی ضرورت مندیو

غریب کوبطور قرض حسندوے کرواپس شدہ رقم ایے مصرف

میں لا سکتے ہیں؟ (ایم اے ایس محبوب مگر)

د وسرے طریقوں براس کا استعال جا ئز ہے ، بلکہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لئے اس کا استعال حرام ب، چنانچ الله تعالى في ارش وقر ما يا: ﴿ وَ احْلُ اللَّهُ الْبَيْعِ وَ حَدَّم الرَّمُوا ﴾ (١) '' الله تع لیٰ نے تنجارت کوحلال کیا اورسود کوحرام' 'اس میں مطلبقا سود کوحرام قرار دیا گیا ہے ، بیٹیس فر مایا گیا ک*ے صرف سود کا کھا تا حر*ام ہے، ہاں چونکہ زیا وہ تر سودکوانسان اپنی غذائی ضرورت ہی کے لئے استعال کرتا ہے اور غذاء ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ،اس لئے بعض حدیثوں میں خاص کرسود کے کھانے کی ندمت آئی ہے ، (۲) کیکن اس کا پیمطلب نہیں کے سود کی حرمت کھانے ہی کے ساتھ مخصوص ہو،اس اصولی گفتگو کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات س ارجين:

(الف) رشوت دینا خودحرام ہے،اوررشوت کے ساتھ اس میں سود کی رقم دینا دہرا

البقرة: 24/1مرتب.

صحیح البخاری مدیث نمبر ۲۰۸۵ کش

گن ہ ہے، رشوت دینے کا گناہ اور سود کا گناہ ، اس لئے بیصورت جا ئز نہیں ہاں! اگر آپ کی ناحق ہے ، رشوت دینے کے سئے رشوت دینے پر مجبور ہموجا کیں اور بیر رشوت اس حکومت یا ادارہ کو دینے پڑے جس نے آپ کوسود دیا تھی ، تو یہ بات قائل غور ہو گئ ہے ، الیں صورت میں کسی مقامی وار الا فقاء کے مفتی کے سامنے اپنے تمام احواں رکھ کران سے فتوی حاصل کریں ، اور اس پڑ کمل کے کریں ، اور ریب تھی ذہن میں رکھیں کر مفتی آپ کے سوال کے مطابق جواب دیتا ہے ، اگر آپ اپنے احوال صحیح طور پر پیش نہیں کریں گئے ، تو آپ خود عندالقد جواب دہ ہوں گے۔

(ب) پٹرول اور برتی بل وغیرہ سود کی رقم سے دینا قطعا جو تر نہیں ۔

(ب) پٹرول اور برتی بل وغیرہ سود کی رقم سے دینا قطعا جو تر نہیں ۔

(ب) سود کی رقم قرض دے کر واپس ہونے والے قرض کو اپنے مصرف میں یا جا کر تا نہیں ، اگر سود کی رقم کسی مسلمان کے پاس آ جائے تواسے چا ہے کہ بلانیت صدقہ ، تواب غرب ، پ

### نا داررشته دار وں کوسودی رقم

جو (لب: - غرباء و نا دار حصرات اس رقم کے مستحق ہیں ، اگر آپ کے رشتہ داروں ہیں

<sup>(</sup>۱) " لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الردعلى صاحبه " (رد المحنار :۹/۵۵۳/۹ فيتصدق بلانية ثواب" قواعد الفقه، القواعد الفقهية :ص: ۱۵) مرتب

ایسے مستحق لوگ ہوں ، تو ان پرخرچ کرنا بہتر ہے کہ اس طرح سود ہے بیچنے کے حکم کی تعمیل بھی ہوجائے گی اورصلہ رحمی بھی ہوگی۔(۱)

ایک شبه کا جواب

موڭ: - {1900} جنوري۱۹۹۲ء کے'' افکار ملی'' میں جناب ساجد شیخ کاریسوال

'' اگرمیرے یاس سود کا بہیہ ہوتو کیا ہیںا۔ این ،ایس ایس/این ایس می وغیر و گورنمنٹ اسکیم میں Inwest کر کے اپنی حلال کمائی میں ہے آگم ٹیکس کی مدمیں کٹنے والی رقم کو بیجا سکتا ہوں ، اس نبیت اور یکے اراد ہے کے ساتھ کہ سود کی اصل رقم اوراس پر ملنے والی سود کی رقم کو بحالت مجبوری ( کذا ) بغیر کسی ثواب کی نیت ہے رفاہ عام کے کاموں میں استعمال كرون كاءاورميرا منشاصرف اورصرف أتم ليكس سے بيانا ہوگا؟ اور حفرت مولا نا خالد سيف التدرحماني كابيجواب: ''اگرآ پ کے یاس بینک انٹرسٹ کی پچھرقم موجود ہو، تو آپ اس کوکسی سرکاری اسکیم میں نگادیں ، تو ایک ٹیکس کے قانون کی زوے ن جائیں گے اور اس اسکیم سے واپس ملنے والی صل اور اضافی رقم آپنر باء کے تعاون اور رفاہ عام کے کا موں میں خرچ کردیں تو یہ جائز ہے کہ یہ ایک قانونی يه يره هرا جهن بوني\_

(۱) صحیح مسلم ،صدیث نمبر:۲۳۱۸ کشی.

مینے جی کے پاک سود کی رقم ہے، وہ ان کے لیے حرام ہے اس سے وہ این ایس الیس خریدیں یا ای می می خریدیں اینے ذاتی مصرف میں ہی لائی<u>ں گ</u>ے، جووہ نہیں کر سکتے ،سود کی رقم جوان کے لیے حرام ہے--- کہ سرکاری اُسکیم میں لگا کروہ مشاہرہ (آمدنی) سے کٹنے والی رقم بیجائیں گے،اس طرح جو رقم بیج گی ، و ہ سودی رقم جمع کرنے کا بدل ہوگی ، پیجی پیش نگاہ رہے کہ جمع شدہ رقم کا یا نجوان حصہ بی بچایا جا سکتا ہے ، بول اگریا کی ہزاررو ہے بھیں گے ،ایک ہزار بچانے کے لیے یا کی ہزار کا وبال سریرا تھائے مجر دائش مندی بھی نہیں ،سوال اس نیت کا ہے کہ اسکیم میں لگائی گئی سودی رقم اوراس بر ملنے واساسود واپس ملنے بررفاہ عامہ میں لگادیا جائے گا ،عرض ہے کہ جن اسكيمول كاذكر يشخ صاحب نے كيا ہے ان سے رقم جيوس ل يا كم از کم تین سال بعدواپس مل سکے گی ،اگرانکیم میں میرقم لگادیتا و نی نقطهٔ نظر ہے مجمع بھی ہوتا تو بھی سوال بدہے کہ چھ برس یا تین برس زندہ رہنے کی گارٹی شنخ صاحب کوئس نے وی ہے، لہذا اس فقیر کے نز دیک سودی قم کو ندکورہ صورت حال میں سر کاری اسکیم میں لگانا ورست نہیں ، اے جائز کہنا سیح انوی 

جو (رب: - میں نے اس مسئلہ میں جوسوال سمجھا وہ یہ ہے کہ حکومت کی بعض اسکیموں میں اس مسئلہ میں جوسوال سمجھا وہ یہ ہے کہ حکومت کی بعض اسکیموں میں علاء کا اس مسئلوں کیے جانے سے انکم ٹیکس سے تحفظ فراہم ہوجا تا ہے ، انکم ٹیکس کے بارے میں علاء کا انقطہ نظریہ ہے کہ اس کی جیٹیت ایک تا واجی ٹیکس کی ہے ، اس لیے اس سے بچاؤ کی سعی کرنے میں کوئی مضا کقہ نبیش ، اس ٹیکس میں جینک انٹرسٹ میں ملی ہوئی رقوم ادا کرنے کوعلاء نے جائز

قرار دیاہے، میرے خیال میں ای درجہ میں یہ بات بھی ہے کہ بینک انٹرسٹ کی رقم کو کسی ایک اسکیم میں مشغول کر دیا جائے جس سے اس کی حلال کم کی انکم ٹیکس کی زویے نج جائے ، ان کی حیثیت دراصل ایک' حاجت'' کی ہے، حاجت سے مراد نقیہاء کے نزویک وہ چیز ہے کہ اگراس کی اجازت نہ دی جائے تو مشقت پیدا ہوجائے ، علامہ شاطبی لکھتے ہیں:

"وأما الحاجيات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسع و دفع الضيق المودئ في الفالب إلى الحرج و المشقة اللاحقة بقوة المطلوب" (۱) "ماجيات عمرادوه چزي بي بي بن كي ماجت كثائش كي لياورائ تنكي كودوركر نے كے ليے بوتى ہے، جواكثر اوقات حرج كاباعث بنتے بي، نيز اس مشقت كازالد كے ليے جو مطلوب كي مشكل الحصول بونے كي وجہ ہے بي آتى ہے "

حاجت کاتعلق محض جسمانی نقصان وضرر ہی ہے نہیں ہے، بعض چیزیں قانونی یا کسی اور طریقے کی حاجت کا تعلق محس جسمانی نقصان وضرر ہی ہے نظیریں موجود ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو با تیں کسی خارجی وجہ ہے ممنوع ہوں ، لیعنی نقہاء کی اصطلاح میں حرام لغیر ہ ہوں ، حاجت کی بناء پران کی اجازت دی جاتی ہے ، ہاں! بیضرور ہے کہ کون می بات حاجت ہے اور کون می بات حاجت نہیں؟ اس کی تعیین میں اختلاف رائے ہوسکتا ہے، مثلا اس کود کیھئے کہ ضرور کی تعلیم و تعلیم کے لیے امام نو دی جیسے بلند پایہ محدث نے غیر محرم کود کیھئے کی اجازت دی ہے اور اس کو حاجت قرار دیا ہے اور اس کی حاجت قرار دیا ہے اور اس کو حاجت قرار دیا ہے اور اس کی حاجت قرار دیا ہے اور اس کو حاجت قرار دیا ہے اس کو تا جائز قرار دیا ہے اور اس کو حاجت قرار دیا ہے اس کو تا جائز قرار دیا ہے اور اس کو حاجت قرار دیا ہے۔ (۳)

الموافقات: ۵/۳ هـ

 <sup>(</sup>۲) حاشیة النوری علی صحیح مسلم:۲۱۲/۲گشی۔

۳) الأشباه والنظائر للسيوطى شنا۱۸۱.

سوال میں جوصورت ندکور ہے وہ میرے خیال میں حاجت کا درجہ رکھتی ہے ، کیکن دوسرے الل علم کے لیے اس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے ، اور بیہ بات مناسب ہوگی کہ دوسرے علماء یالخصوص اصحاب افتاء ہے بھی استفسار کرلیا جائے۔

البیتہ میضرور ہے کہ اس رقم پراسکیم کے ذریعہ جونفع حاصل ہو، وہ مع اصل رقم کے غرباء اور رفاہی کا موں میں خرج کردینا ہوگا ، ذاتی استعمال میں لانا قطعا جائز نہیں۔

رہ گئی ہے بات کہ چو برک یا تین برک زندہ رہنے گاگارٹی نہیں ،تو سیمجے ہے،لیکن اس کا یہ حل موجود ہے کہ در شہر کو اس کا میں حل موجود ہے کہ در شہر کو اس رقم کی نوعیت سے مطلع کردے تا کہ خدانخو استداس کی موت واقع ہوجائے تو بیر تم اس مصرف میں خرچ کردی جائے ،جس میں خرچ کی جانی چاہئے ،— یوں احتیاط اور تو رع اس سے بہر صورت نیجنے میں ہے۔

فكس ژبإزث

مون :- {1901} زیدکونوکری ہے سبکدوٹی ہونے کے بعد ایک خطیر رقم ملی ،جس میں اس نے اتنی رقم بینک میں فکس ڈپازٹ کراوی کہ جس کا ہر مہینہ پانچ ہزار رو پیسود کا ملا کرے گاری کے باری کی شادی کے لیے ایک بری رقم اس نیت ہے جمع کرادی کہ سات سال کے بعدوہ ڈبل ہوجائے ، دوہری طرف وہ رقح کے لئے بھی راوانہ ہوگیا ،اور اب واپسی کے بعدوہ اس سود کی رقم پر گزارا کر ہے گا، تو کیا جمعہ اب واپسی کے بعدوہ اس سود کی رقم پر گزارا کر ہے گا، تو کیا جمعہ اب واپسی کے بعدوہ اس سود کی رقم پر گزارا کر نا کے بعدوہ اس طرح خالص سود کی رقم پر گزارا کرنا در سے ہے؟

جوراب: - شریعت نے سودی معاملہ کونا جائز قرار دیا ہے، خواہ بینک سے حاصل کی گئی

انٹرسٹ کی رقم ہویا کس اور ذرایعہ ہے ، سود کی حرمت کی صراحت خود قرآن مجید میں ہے: ﴿ قَ اَحْتُلُ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَدَّمَ الدِّهُوا ﴾ (۱) ایک اور آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ (۲) ایک اور آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ (۲) اعادیث میں بھی بکٹر ت اس کی شناعت بیان کی گئی ہے:

"عن جابر شقال: "لعن رسول الله الله الكال الرباء و مؤكله و كاتبه وشاهديه و قال: هم سواء " (٣)

" آپ ﷺ نے فرمایا کہ سود کے کھانے والے ، کھلانے والے اس معاملہ کو لکھنے والے اوراس کے گواہ بننے والوں پر لعنت ہواور گناہ میں بیسب برابر کے شریک ہیں''

اس لئے جوصورت آپ نے ذکر کی ہے وہ ناجا ئز اور حرام ہے ،اوران کو بہر صورت اس سے بچنا چاہئے ،خصوصاحج کی ادائیگ کے بعدا لیے گناہ کا ارتکاب مزیدافسوسناک ہے۔

کمیش کے نام سے سود

موران: - {1902} پچاس فیصد مسلمان تجار چھیوں اور فیانس کمپنیوں کے ذریع ہمر ماری حاصل کرکے کاروبار چلاتے ہیں، چھیوں میں سووکے نام سے کوئی رقم نہیں جاتی ، بلکہ اسے کمیشن کہ جاتا ہے، ای طرح فینانس میں بھی کہیں انٹرسٹ کا لفظ استنعال نہیں کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بیویاریوں کے لفظ استنعال نہیں کیا جاتا ہے، چھوٹے جھوٹے بیویاریوں کے لئے چھیاں اور فینانس آسان ہے اور اس میں سود کا نام بھی

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۵۵ مرتب

<sup>(</sup>۲) آلعمران:۱۳۰۰ـ

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری، مدیث<sup>ار</sup>بر:۱۵۹۸ـ

#### استعال نبیں ہوتا ،تو کیا اس سے فائدہ اٹھا نا جائز نبیں ہوگا؟ (مجم عبد الکریم انصاری ، بالاگر)

جو (کب: - کسی چیز کے سود ہونے کے لئے بیر خروری نہیں ہے کہ اسے سود کانام دیا ہوائے ،اگر سود کی حقیقت پائی جائے اور اسے نام پجھاور د ہے دیا جائے ،نوبیجی سود ہی میں داخل ہے ، فینانس کمپنیاں قرض فراہم کرتی ہیں اور اضافہ کے ساتھا تھا کی جاتے وصول کرتی ہیں ، بیرواضح طور پر برسود کی صورت ہے ، جو چھیاں نقصان کے ساتھا تھائی جاتی ہیں ،اس میں بعض نو زیادہ رقم اوا کرتے ہیں ،اور بعض کم وصول کرتے ہیں ،اس طرح سود دینے کی صورت پائی گئی ،اور بعض لوگ کم رقم ادا کرتے ہیں ،اور بعض کے ہی دیا جائے ہیں ،اور بعض کے ہی دیا جائے ہیں ،اس کے نام پر بحثیت سود کا لینا پایا گیا ،لہذا خواہ اسے نام پجھ بھی دیا جائے بیصور تیں سود کی لین دین کی ہیں ،اس لئے نا جائز ہیں ۔(۱) واللہ اعم

#### جہزاور جوڑے کے لئے ایف، ڈی

جمو (رب: - ایک تو جہز کا مطالبہ اور شادی کے موقعہ سے لین دین کی رسم خود گناہ ہے، اس کو ہمت وحوصلہ کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت ہے،اگر تمام لڑکی والے یہ طے کرلیس کہ وہ شاوی

<sup>(</sup>۱) ﴿ أَحِلَ اللَّهِ البِيعِ وحرم الربوا ﴾ ( البقرة ١٤٥٠) وحرم

میں ایسے مطالبات کو قبول نہیں کریں گے، تو لڑ کے اور لڑکے والے خود جھکنے پر مجبور ہوں گے، اور پہ
غیر اسلامی اور غیر انسانی رسم ختم ہو سکے گی ، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک رسم کو برد ھاوا و بے میں لڑکی
والے بھی قصو وار ہیں ، اس لئے سمجے طریقتہ یہ ہے کہ ایسا ساجی ماحول بنایا جائے کہ لوگ لیمن وین کی
شرط لگانے والوں کو لڑکی و ہے بی ہے انکار کر دیں ، فلسڈ ڈیازٹ کرنا سود حاصل کرنا ہے ، لہذا یہ
لڑکے کا مطالبہ پورا کرنے کے لئے ایک گناہ کے لئے دوسرے گنہ کا ارتکاب کرنے کے متر اوف
ہے ، اس لئے اس مقصد کے بیش نظر بھی فلسڈیازٹ جائز نہیں ۔ (۱)

#### حکومت کچھسود رے پچھسود لے

موران: - (1904) سرکاری طازم آگرکوئی سوسائی قائم کرناچا ہیں تو سرکار ہررکن سے سوسائی کے قیام کے وقت پچھ اڈوانس رقم وصول کرتی ہے ، رکنیت کے ختم کرنے پر وہ رقم واپس کردیتی ہے ، لیکن اس کا سود ملتا ہے ، ضرورت پر ان اراکین کو حکومت قرض فراہم کرتی ہے اوراس قرض پر فیصد پچھ سود بھی لیتی ہے ، دریافت کرنا ہے ہے کہ ہماری رقم پر جوسود ملتا ہے اس کو حکومت قرض پر جوسود لیتی ہے اس کی جگہ دیا جاسکتا ہے یانہیں ؟ مفصل و مرکل بیان فرمائیں۔ (ابوقر، حیدر آباد)

جو (لب: - حکومت جوسود دی ہے ،اس میں سے آئی رقم حلال ہے ، جو حکومت نے سود کے طور پر وصول کیا ہے ، جو حکومت کی جانب کے طور پر وصول کی ہوئی رقم منہا کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے طنے والی جو زائدر قم نیج جائے وی سود ہے ، مثلا حکومت نے پانچ سور دیے سود کے نام سے دیے اور تین سورو پے بہطور سود کے وصول کیے تو گو حکومت پورے پانچ سوکوسود کا نام دیت ہے ،
لیکن شرعی اعتبار سے اس میں سے دوسور دیے ہی سود کے جیں ، باتی رقم کا شار سود میں نہیں ہوگا۔

(۱) جديد فقهي مسائل. ا/ ۴۲۸ يخشي

## سود کی رقم سے ٹی۔ دی

مون :- (1905) بینک کی جمع شده رقم پر جوانٹرسٹ آتا ہے، کیاس ہے ٹی۔وی خرید کرمستفید ہوسکتے ہیں؟ (راشد علی ہستوش کر)

جو (رب: - بیگناہ بلائے گناہ ہے، ایک تو آپ نے سود کی رقم سے اپنی خواہش کی ایک چیز خریدی اور سود کا این حق میں استعمال کیا ، اس کا گناہ ہونا طاہر ہے، سود کا صرف کھا نا ہی حرام خہیں ہے بلکہ سود سے کسی بھی طرح کا فا کدہ اٹھا نا گناہ اور حرام ہے، پھر ہندوستان کے ماحول میں فی ۔ وی خرید نا دوسرا گناہ ہے، کیونکہ ٹی وی بے حیا ئیوں کی جڑ ہے، اگر شراب ''ام النجائے'' ہے تو سوجودہ صورت حال کے اعتبار سے ٹی و ۔ ک''ام الفواحش' ہے، بید ند صرف خود گناہ میں جنتل موجودہ صورت حال کے اعتبار سے ٹی و ۔ ک''ام الفواحش' ہے، بید ند صرف خود گناہ میں جنتل مود کے اور بھی متعدد گناہوں پر مشتل ہے۔
سود کے اور بھی متعدد گناہوں پر مشتل ہے۔

بينك مين كهانه كهلوانا

مون:-{1906} سود کے کاروبار میں حصہ لیمنا گناہ ہے، تو کیا بینک میں کھاتہ کھولنا بھی گناہ ہے؟

(احسن كمال، ملك ييث)

جو (ب: - بینک میں فنک ڈیازٹ کھانہ کھولنا جائز نہیں ،رقم کی حفاظت کی نبیت ہے سیونگ ا کا وُنٹ کھولا جاسکا ہے، کیونکہ اس میں حفاظت مقصود ہے نہ کہ سود لیزا۔(1)

<sup>(</sup>۱) "الأمور بمقاصدها" (الأشباه و النظائر: ص:۵۳ الفن الأول)

## سود کی رقم سے پتیم اور بیار کی مدد

موڭ: - {1907} كيا مودكى رقم كسى يتيم لڑكى كى شوى ميں دے كر، ياكسى بيار شخص كى مددكر كے ثواب حاصل كيا جاسكتا ہے؟ (احسن كمال، ملك پيد)

جو (ب: - سود کی رقم ثواب کی نیت ہے دینا گناہ ہے ، کیونکہ مال حرام ہے صدقہ ، صدقہ کی تو بین ہے ، البتہ بلانیت صدقہ بیتم لڑکی کی شادی یا بیمارمخص کے علاج کے لئے سود کی رقم دی جاسکتی ہے ، (۱) بشرطیکہ وہ اس کے مختاج ہوں ، اور شردی اور علاج کے لئے ان کے پاس حائز رقم موجود نہ ہو۔

## سونا كومعيار بناكر ببيئك كى زياده رقم كااستعال

مون: - (1908) کرنی (کاغذی نوٹ) کواب تک بذات خود جنس مان کر لین دین جی مساوات برقرار رکھناضروری مجھاجا تاہے ، اب جب کہ آپ نے کرنی کو سونے کی مقدار جی بدل کرسونے کی لین دین کرنے کی صلاح دی ہوئی دین کرنے کی صلاح دی ہوئی رقم کے کاروبار اور دیگر مالیاتی اداروں جیں ڈیازٹ کی ہوئی رقم کے کاروبار جی بین بھی مجو ظرکھا جاسکتا ہے؟ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں جی

 <sup>(</sup>۱) "إذا كان عند رجل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد و لا يمكنه أن يرده إلى مالكه و يريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء ألخ " (بذل العجهود : ا/ ١٣٤٠ كتاب الطهارة ، نيز و يَحِيد: رد المحتار : ا/ ٢٢٣ كثل ـ

رقم کا ڈیازٹ کرناایک طرح سے بالواسطہ طور پرکاروہار میں سرمایہ کاری کی ایک شکل مجھی جائے یائیس؟
(عن الت ایک امعلیم)

(عبدالمقيط، حكه نامعلوم)

جو (رب: - چونکہ بینک ہے رو پہیہی کی لین دین کی بات ہوتی ہے،اور کھا تہ دار متعدد باررو پہیجع کرتا ہے نہ کہ سونا ،اس لیے سونا کواصل مان کر جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ حلال نہیں ہو عمق ، کیونکہ مالی لین وین میں ایک طرف ہے ایساا ضافہ جس کے مقابلہ میں دوسر مے فرایق کی طرف سے پچھ نہ ہو، سود ہے اور جا ترنہیں۔ (۱)

سونامعيار كيون؟

مو (ال: - (1909) كرنسى كے متبادل كے طور برسونے كوكيوں معيار بنايا كي ؟ جاندى كوكيوں نبيس؟

(عبدالقط ، جكه نامعلوم)

جو (لب: - شریعت کی نگاہ میں سونا اور جا ندی دونوں '' مگن' ' یعنی ذریعے بتا ولہ ہیں ، کین فطری ہات ہے کہ لوگ جس چیز سے کرنی کو متعلق کردیں گے ، اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا ، چونکہ پچھنے سو دوسوسال ہے ، لی سطح پر سونا کو کرنی کا معیار بنایا گیا ، اس لیے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا ، اضافہ بھی ہوا اور ٹھیرا و بھی پیدا ہوا ، کین چا ندی اور سونے کی قیمت میں تو ازن باتی نہ رہا ، چنا نچہ عہد نبوی وی تھی ہے لے کرفقتها ، متاخرین ' کے دور تک سونا اور چا ندی کی قیمت میں ایک اور دس سے ایک اور بارہ تک کا فرق تھی ، یعنی ایک دینارسونا دس ہے بارہ درہم چا ندی کے ہرا ہر ہوتا تھا ، کیکن اب ان دونوں کی قدر میں کوئی تو ازن باتی نہیں رہا ، اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فی نہیں رہا ، اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فی نہیں دہا ، اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فی نہیں دہا ، اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فی نہیں دہا ، اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فی نہیں دہا ، اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فی نہیں دہا ، اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فی نہیں دہا ، اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فی نہیں دہا ، اس لیے علماء مشورہ دیس کے جا کیں ۔

<sup>(</sup>۱) " الربوا محرم في كن مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلاً " ( الهداية : (۷۵/ عني \_

#### بینک انٹرسٹ کامصرف

سول :- (1910) بینک میں جمع شدہ رقم پر جومنافع ملتے ہیں،ان کو بلائیت تواب حاجت مندوں کودیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ایک صاحب نے ایسا کرنے کوٹا جائز بتلا یا ہے۔ (محراحمہ، نا ندرین)

جو (رب: - غریبوں اور حاجت مندوں پر نیز رفائی کا موں میں بیر قم استعال کی جاسکتی ہے، کیونکہ اگر بینک میں بیر قم چھوڑ دی جائے تو ایک سودی ادارہ کے لیے مزید تفویت کا باعث ہے، نیز ریہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ ایک رقم بعض فاسٹ تنظیمیں رفائی کا موں کے لیے حاصل کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ریمسلمان کے لیے حضر رشد بد کا باعث ہوسکتا ہے۔

#### بینک کے سودیے متعلق چندسوالات

سون فراید و بینک اپنے سرماید کو تجارت اور کاروبار بین مشغول کرتے ہیں ، اوراس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے ، ای بین سے ڈپازٹ کرنے والوں کو نفع اداکرتے ہیں ، تو کیا بیصورت بھی سود کی ہے؟ اداکرتے ہیں ، تو کیا بیصورت بھی سود کی ہے؟ رب بہت می بیوہ خاتون بضعیف اور وظیفہ یاب مشاص بن تر بی مد فکر دیں ، کر میں س

اشخاص اپنی رقم بینک میں فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، ایسے مجبورلوگوں کے لیے بینک کا منافع حاصل کرنا جائز ہے بینہیں؟

(ج) بیافسوں کی بات ہے کہ غیر سودی اصول پر جنی فینانس کمپنیوں نے مسمانوں کا بہت بر اسر ، بیر بادکر دیا ہے، کیااس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موجودہ حالات میں غیر

سودی ماریاتی ادارول کا قید ممکن نهیر؟

(د) نعلیم اداروں کے قیام کے لئے گور نمنٹ مجبور کرتی ہے کہ اس کے پاس خطیر رقم ڈپازٹ کی جائے ،مثلا: دس سال کے لیے بچ س لا کھ روپ ڈپازٹ کی جائے ، تو دس سال بعد گور نمنٹ اس کے پونے دو کروڑ ادا کرتی ہے ، جب کہ اس وقت کے پونے دو کروڑ کی اہمیت وہی ہوگی جو آج بچاس لا کھ کی ہے ، تو کیا یہ پوری رقم ایسے اداروں کے لیے چاس لا کھ کی ہے ، تو کیا یہ پوری رقم ایسے اداروں کے لیے چائز ہوگی ؟

(ه) بینکول بیس جورقم محفوظ کی جاتی ہے، اگراس کا سود نہ نیا جائے ، تو رقم اسلام وشمن تنظیمیں حاصل کرتی ہیں، اور اسلام کے خلاف استعال کرتی ہیں، اس لیے جینکول سے سودنہ لینا بالواسط اسلام کونقصان پہنچانا ہے؟

لینا بالواسط اسلام کونقصان پہنچانا ہے؟

جو (رن :- (الف) مینی ہے کہ کوآ پریٹوئینکس اپنی رقم کوکاروباراور تجارتی مقاصد میں مشخول کرتی ہیں،لیکن ڈیازٹ کرنے والول کے لیے خود بینک نفع کی مقدار متعین رکھتا ہے،اس کے بینک بھی جوزا کدرقم اوا کرتے ہیں وہ سودی ہے،سود کی حقیقت رہے ہے کہ ایک ہی جنس کی چیز کی بینک بھی جوزا کدرقم اوا کرتے ہیں وہ سود ہی ہے،سود کی حقیقت رہے ہے کہ ایک ہی جنس کی چیز کا لین دین ہوا درایک فریق کی طرف ہے کوئی عوض اوا نہ کیا جائے۔

"فسضل حسال عسن عبوض مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة " (١)

بینک کے نفع کی یہی صورت ہوتی ہے، کھاند داررو پیدویتا ہے، بینک واپس کرتا ہے، کویا

<sup>(</sup>i) الدر المختار على هامش رد المحتار ٣/٤-٣٠١-٣٠٥-

ایک ہی جنس کے مال کالین دین ہےاور کھانتہ دار کی طرف سے شرط ہے کہ بینک اسے زیادہ رقم ادا کرے اس لئے بیہ سود ہی ہے ،خواہ سود دینے والا اس رقم کو کا روبار میں مشغول کر کے تفع دے ، یا خو د ثقصان اٹھا کراس کو نفع دے۔

(ب) اصولی طور پر بینک میں ڈیازٹ کی گئی رقم پر ملنے والا تفع سود ہے اور سود نہ صرف حرام ہے، بلکہ شخت ترین گن دہ بھی ہے، اس سئے بیصورت جائز نہیں ، البتہ جس خاص شخص کا مسئلہ ہوا ہے چاہئے کہ کسی متند مفتی صاحب اس کی سواسے چاہئے کہ کسی متند مفتی صاحب اس کی شخصی حالات رکھے ، مفتی صاحب اس کی شخصی حالات کو دیکھ کر جو رائے دیں ، اس پرعمل کریں ، اس لئے کہ تم م وظیفہ یاب وضعیف اختاص اور بیوہ خوا تین کے حالات کیسال نہیں ہوتے ، اور شریعت کے بعض احکام میں لوگوں کے شخصی حالات اور دشواریوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔

(بق) "دسلم فین نس کمپنیوں" نے توگوں کے ساتھ جودھو کہ دبی کی ہے،اس کا اسلام اور اسل م کے غیر سود کی نظام ہے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں کہ ان حضرات نے اخبارات میں حلال منافع کی غیط شہر کی اور لوگوں نے زیادہ سے زیادہ نفع کی حرص ہیں سر مابیکاری کی ،حقیقت میں بیمن فع سود ہی تھ، کیوں کہ یہ کمپنیاں رقم رکھنے والوں کے لئے متعمین منافع کا اعلان کرتی تھیں،اور کسی بھی کا روبار کا نفع اس وقت حلال ہوسکتا ہے، جب نفع کی قطعی مقدار پہنے سے متعین نہوں اور قبی مشغول کرنے والا امکانی نفع ونقصان کی اساس پر شریک ہوا ہو،اس نقصان کا سبب نہواور قم مشغول کرنے والا امکانی نفع ونقصان کی اساس پر شریک ہوا ہو،اس نقصان کا سبب نوگوں کی بدویا نتی اور خیائت ہے نہ کے غیر سودی نظام ،ان کمپنیوں نے تو سر مابیکو شخول ہی نہیں کیا، نظام ہیں قو پورا نفع سرمایہ کا رول کوزیا وہ نفع صاصل ہوگا نہ کہ کہا کہ کہ کاروں بیں تقسیم ہوگا ،اس لیے یقینا اس نظام میں سرمایہ کارول کوزیا وہ نفع صاصل ہوگا نہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا، دی سال بعد اور کی مقدار سونے کی قیت ادارہ کے کا م میں لایے اور اس سے زیادہ جور قم بیرا حاصل کرتی ہے،اس میں اس بعد یونے دو کروڑ میں سے اتی مقدار سونے کی قیت ادارہ کے کا م میں لایے اور اس سے زیادہ جور قم بیا تعا، دی سال بعد پونے دو کروڑ میں سے اتی مقدار سونے کی قیت ادارہ کے کا م میں لایے اور اس سے زیادہ جور قم بیرا حاصل کرتی ہے،اس میں اس بعد پونے دو کروڑ میں سے اتی مقدار سونے کی قیت ادارہ کے کا م میں لایے اور اس سے زیادہ جور قم

ہووہ غریب طلباء کی تعلیمی ضرور بات پرخرچ کردے۔

(ہ) جینکوں میں ڈپازٹ کی ہوئی رقم پر جوسود ملتا ہے،اس کا تھم علماء کے نز دیک ہیہے کہ وہ جینک میں جھوڑا نہ جائے ، تا کہ اسلام وشمن جماعتیں اس کو استعمال نہ کرسکیں ، رقم نکال کر بلانیت صدقۂ غرباء پر بار فاہی کا موں میں خرچ کر دیا جائے۔(۱)

#### بینک کے تو سطے کا رویا رکرنا

موران: - (1912) ایک کارفانہ جس شی اون وغیرہ تیار کیا جاتا ہے، جس کی سپلائی دوسرے اسٹیٹ میں بھی کی جاتی ہے، جس کی سپلائی دوسرے اسٹیٹ میں بھی کی جاتی ہے، جس پارٹی کے پاس مال بھیجاج تا ہے اکثر وہ اجنبی ہوتے ہیں، اس لیے اس کاروبار کی نوعیت سیبوتی ہے کہ ال کا جو بھی بل بنتا ہے وہ بینک میں بھیج دیا جاتا ہے، اور بینک ہے دو پیدوصول کر لیا جاتا ہے، کھر بینک والے اس پارٹی ہے رو پیدوصول ہونے تک جتنی مدت ہوتی ہے ایک خاص مقدار میں مال بھیجنے والے سے سود وصول کرتے ہیں، اگر بیطریق کا رافتیار نہ کیا جے تو رو پیدوصول ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، کیا اس طرح بینک کے توسط سے کا روبار کرنے ہیں، کیا اس طرح بینک کے توسط سے کا روبار کرنے ہیں جواز کی صورت ہوسکتی ہے؟ (انع م الشرخان ، مہاراشٹر)

جو (رب: - بینک یا کسی بھی سودی ادارے ہے تعاون درست نہیں ، البتہ اگر قانونی یا معاشی وجوہ ہے وہ اس قدرضروری ہوجائے کہ اس کے بغیر کار دبار شعب پڑجانے کا یا شدید خیارہ کا اندیشہ ہوتؤ کراہت خاطر کے ساتھ ایک وقتی ضرورت سجھ کر اس کو کیا جاسکتا ہے ،محض

<sup>(</sup>۱) و مکھتے: نتخبات نظ م الفتاوی: ۱: • ۹۹ محشی۔

روپیے میں تاخیرالیا عذر نہیں جس کی وجہ ہے بینک کے توسط سے کاروبار کی اجازت دے دی جائے۔(1)

ہراج کی چھی

موڭ: - {1913} كيا براج كى چشى كا كاروبار جائز

ہے؟ (محمد عابد حسین حسامی عزریبیث)

جمو (رب: - ایسی چیٹی جس میں بعض لوگ نقصان اٹھا کرچیٹی کی رقم لے لیتے ہیں ، جائز نہیں ، بلکہ سود میں داخل ہے ، ہاں!اگر ہر ماہ ایک شخص چیٹی کی رقم لے ، اور چیٹی کی رقم برابر لی

جائے تو درست ہے۔(۲)

تميش کي چھي

مون النائے: - {1914} ایک شخص کمیش کی چٹمی چلاتا ہے، سودیا ہرائے کی نہیں ،مثال کے طور پردس اشخاص میں سے ہر شخص ایک ہزاررو ہے دس ماہ کے لیے دیتا ہے، قرعہ میں جس شخص کا نام اٹھتا ہے ،ا ہے نو ہزار پانچ سورو ہے دے جاتے ہیں ،اور پانچ سورو ہے بہ طور محنتانہ چٹمی چلانے والا لے لیتا ہے ، کیا ایسا کرنا درست ہے اور ایسے شخص کی امامت درست

(۱) واضح ہو کہ جس طرح سود لینا جائز نہیں ،ای طرح سود دینا بھی جائز نہیں ہے الا یہ کہ شعد یہ مجبوری ہو۔ حضورا کرم واللہ کے ارشاد فر مایا کہ 'لعنت ہے سود لینے والے پر ،سودی معاملہ کرنے والے پر ، لکھنے والے پر اوراس کے گواہوں پر' (الجامع للتر مذي ،صدیث نمبر:۲۰۱۱)

آخضور واللہ نے ارشاد فر مایا : ' سود کا ایک درہم کھانا جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے ، چھتیں مرتبہ زنا کرنے ہے بھی زیادہ تخت ہے۔ (ملکوۃ شریف ص ۲۳۶۱۔)

کرنے سے بھی زیادہ تخت ہے۔ (ملکوۃ شریف ص ۲۳۶۱۔)

ہے؟

حو (رب: - اگر چھی میں شریک تم مجمروں سے پہلے سے بیہ بات طے ہوجائے کہ یہ چھی چلانے والافخص متعلق فخص سے رقم وصول کرنے اور جس کا نام قرعہ میں لکلا ہواس کو پہونچانے کا ذمہ دار ہوگا ،اوراس کے بدلہ اسے ماہانہ پانچ سورو پے بہطورا جرت و سے جا ئیں گے ،اتو بیصورت جا تر ہے ، کیوں کہ بیاس کی مزدوری اور مختانہ ہے ،اورا سے خفس کی امامت بھی دربت ہے،اورا سے خفس کی امامت بھی دربت ہے،البتہ بہتر ہے کہ و فخص خوداس چھی میں شریک نہ ہو، کیوں کہ ایک صورت میں ایک درجہ مود کا شائبہ پیدا ہوجا تا ہے۔
درجہ مود کا شائبہ پیدا ہوجا تا ہے ، ہرائ والی چھی جا تر نہیں ، کیوں کہ اس میں سودیا یا جا تا ہے۔

#### حيث فنڈ کی ایک صورت

ہے اور جو کمیشن ہمیں ملتا ہے اس حد تک ہم یہ بچھتے ہیں کہ جورقم
ہم بولی میں بڑھ کرچھوڑ ویتے ہیں اس کا خسارہ کمیشن میں کمل
ہوجاتا ہے ، اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے اور کبھی نفع بھی ہوجاتا
ہے ، کیا اس نوعیت کی چھی اسلامی احکام کے مطابق جائز ہوگی
یانہیں ؟

جو (ب: - چینی کے شرکاء میں سے ایک یا چند آ دمیوں کا خسارہ بر داشت کر لینے کی صورت جا تزنہیں ہے، بیا کی طرح کا رہا ہے، کیوں کہ خسارہ بر داشت کرنے والاضحف بقیہ شرکاء سے قرض لیتا ہے اور قرض دینے والے اس قرض پر نفع حاصل کرتے ہیں اوراس کو''سود'' کہتے ہیں۔(1)

حیث فنڈ کے بعض احکام

موان: - [1916] برایک چف نند قائم کرتا ہے اور اس کا تین اس کی مجموعی رقم ایک ہزار رو پیمتعین کرتا ہے اور اس کا تین فیصد بعنی تمیں رو پیم کمیشن لیتا ہے، اس کا کمیشن بولی بعنی فیصد بعنی تمیں رو پیم بوتا ہے ، مثلا: زید اپنی ایک ہزار چھی تین سو (Bit) میں کٹ ہوتا ہے ، مثلا: زید اپنی ایک ہزار چھی تین سو سو (۳۰۰) رو پیم بولی کہ کر اٹھا تا ہے تب بکر اپنا کمیشن تین سو (۳۰۰) رو پے می تمیں (۳۰) رو پے کم کر کے دو سو سر (۳۰۰) رو پے دیتا ہے کہ سر ایک لیتا ہے کہ حضر ات آگر کسی وجہ سے تا خیر کریں یا کوئی حضرات ندویں تب یہ بر پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس رقم کو حضرات ندویں تب یہ بر پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس رقم کو کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے دیتا تھی کر سے کہ اس رقم کو کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے کہ اس رقم کو کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے دیتا تھی کہ کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے دیتا تھی کر سے دیتا تب کے کہ کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے دیتا تھی کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے دیتا تب کے کہ کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے دیتا تب کے کہ کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر کے در شیخ حسین احمد کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے دیتا تب کہ کی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر سے دیتا تب کہ کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر کے در شیخ حسین احمد کا کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر کے در شیخ حسین احمد کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کر کے در شیخ حسین احمد کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کسی طرح بیتا ہے کہ کسی کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم ہے کہ کسی کی کر کے در سو

<sup>(</sup>۱) "الرساهو القرض على أن يؤدى إليه أكثر وأفضل مما أخذ "(حجة الله المالغة: ٩٨/٢)

جو (ب: - اسکیم چلانے والے اس پر جو کمیش لیتے ہیں اگر وہ اس بناء پر ہے کہ بعض لوگ جو ہر وفت پیدا وانہیں کرتے ان کی جانب سے وہ اداکر دیتو بیصورت جائز نہ ہوگی، کیوں کہ اس نے قرض و ہے کراس سے زیا وہ نفع اٹھ یا ہے، اور قرض پر نفع حاصل کرنا بیسود ہے۔ (۱) اوراگراس کی حیثیت شرکاء کی جانب سے اجرت کی ہو کہ وہ مختلف لوگوں کی رقم مہیا کرتا ہے، پھران میں قرعدا ندازی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے بیر قم حلال اور جائز ہوگی۔ (۲) واللہ الم

#### چیھی کی ایک خاص صورت

موڭ: - {1917} ئىرى!السلام ئىلىكى ـ امىد ہے مزاج گرامی بخير ہول گے ، درج ذیل سوال كا جواب افكار ملی کى کسی قریبی اش عت میں دیدیں ۔

(۱) "كل فرض جر نفعها فهو ربا" ( الجامع الصغير ٣٨٣/٣) كش .

(۲) البنة جوصورت چنفی کی ہے وہ جائز نہیں ہے، کیول کہ بولی بیں ایک ہزار کی رقم کو تین سوچار سویں ایک ہزار کی رقم کو تین سوچار سویں اٹھ ایکتا ہے، بیسوداور آلمار کا معاملہ ہے، سودال الثانیتا ہے، بیسوداور آلمار کا معاملہ ہے، سودال کے لئے ہے کہ دو بید کا تنادلہ دو بید ہے کہ محل کو کم ملتا کئے ہے کہ بھی کسی کو کم ملتا ہے کہ بھی کسی کو کم ملتا ہے گئے ہی فائدہ ہوتا ہے تو کبھی نقصان بیٹی معاملہ مہم ہوتا ہے کہ کس کو کتنا ہے گاکس کو نبیس، کو کی فیصلہ نہیں کہ کسی کو کتنا ہے گاکس کو نبیس، کو کی فیصلہ نہیں کرسکتا ،اسی کو فقہ ء کے یہاں قمار 'نجوا'' کہتے ہیں، علامہ شامی کی کستے ہیں ۔

"الذى يزيد تارة و ينقص أخرى و سمى القمار قمارًا: لأن كل واحد من المقامير ممن يجوّز أن ينتفيد مال صاحبه"
(رد المحتار:٩/٨/٩) كتاب الحظر و الاباحة )

" ( قمار ) محمتا بزهتا ہے، چوں کہ قمار کو بھی اس لئے قمار کہا جاتا ہے کہ قمار بازی کرنے والا (جواری ) اپنے مال دوسرے کے پاس ( بلا معاوضہ ) جیے جانے اور دوسرے کا مال اپنے پاس ہڑپ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لئے ان کے حصے بھی تھٹے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو'' قمار'' کہا ہماتا ہے۔ مرتب ۔

یہاں کاروباری حلقہ میں ایک طریقہ رائج ہے۔ زیدتقریبا دل ساتھی منتخب کرے بومیہ ایک مخصوص رقم ( ۱۰۰ ار رویے ) ہر ساتھی ہے وصول کرتا ہے ،اس طرح وس ایام میں دس ہزار روپیہ جوا ، وہ رویے زید نے سب کی رضامندی ہےخود لے لیا ،اورایے تصرف میں لے آیا ،اس کے دوسرے دن ہے (لیعنی گیار ہویں دن) پھرزیدنے سب ے وصولیالی کی ، دوبارہ دس دن ہوجائے پراینے علاوہ باتی ۹ آ دمیوں کے ناموں کی قرعدا ندازی کی ،قرعدا ندازی میں جس کا نام آجا تا ہے اس کو دس بڑار رویے دے دیا جاتا ہے ، اس کے بعد تیسری بار، چوتھی بار وغیرہ سب سے وصولیانی کی جاتی ہے،اور قرعداندازی کے ذریعہ جس کا نام لکتا ہے اسے وہ رقم دیدی جاتی ہے،اس طرح ۱۰۰ ردنوی میں دسوں لوگوں کو دس دس بزاررويل جاتا ہے، ندكى كانقصان موتاہ اور ندفع، زيد كا صرف اتنا فائده موتا هے كه چون كه وه وصولي في اور امانت رکھنے کا کام کرتا ہے ، اس لیے وہ رویے پہلے لے لیتا

ای شکل میں زید اتنا اضافہ اور کرتا ہے کہ ہر مرتبہ قرعہ اندازی میں جس کانام پہلے لکل آتا ہے، اس کو وہ خودا پی جیب سے ایک مخصوص رقم مثلا: ۱۰۰ ارروپے یا اس قیمت کی کوئی چیز وینا جا ایت ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کو اس کی پیکٹی اطلاع بھی و بیا جا ہا ہے۔

توكيابياضا فهشده شكل جوزيدني اليي مرضى ساعتيار

کی ہے جائزہ ؟ اور یہ کہ سود کے دائر ہیں تو نہیں آتی ہے؟ (محمد عاصم، 40/53 نیاچوک پریڈ، کا نبور)

جو (ب: - زید کا اسکیم کے دوسرے شرکاء کو اپنی طرف سے سورو پے کی اضافی رقم دینا ہند سود سے خالی نہیں ، اور سود شریعت میں کس درجہ فدموم ہے وہ ظاہر ہے ، رسول اللہ ﷺ نے فر مایا : سود کا گن ہ ستر درجہ ہے اور کم سے کم درجہ مال سے زنا کے برابر ہے (۱) اس لیے اس صورت سے بچنا چاہئے ، اس اضافی رقم کے بغیر قرعہ اندازی کے ذریعہ مختلف شرکاء کا ہردس روز پر مجموعی رقم لے لیمنا اورا ہے جھے کی رقم ادا کرتے رہنا جائز ودرست ہے۔

دس ہزار کی چھی ساڑ <u>ھے</u>نو ہزار میں

المون : - (1918) من ایک شرانسپورٹ ملازم ہون ،
ہماری لائن میں معاملہ کی ایک صورت بیہ ہوتی ہے کہ مثلاً جمبی کا و سے واڑہ ایک لاری مال آیا ، اس کا دس بزار کرایہ تھا ،
الیکن گاڑی خالی کرنے کے بعد ٹرانسپورٹ والے نے پندرہ دن کے بعد گا اور ایک چھی دے دی ، بیچھی جوشی دن کے بعد کا وعدہ کیا ، اور ایک چھی دے دی ، بیچھی جوشی کی ،
میں نے جائے اسے مقررہ تاریخ پر کرایہ کی رقم مل جائے گی ،
چنانچہ ایک تیمرے آدی نے پانچ نیصد کمیشن پر بیخی نو بزار پانچ بی سو (۱۹۵۰) رو پے لاری وائے کو دے کر بیچھی حاصل کرلی ،
اور تاریخ مقررہ پر چھی دے کروس بزار رو پے لئے ، تو کیا یہ پانچ سورو ہے کا کمیشن اس کے لئے جائز ہوگا؟

(محرعبدالله، وسبع واژه)

 <sup>(</sup>۱) "الرب سبعون جزء"ا أيسرها أن ينكح الرجل أمه "(مشكوة شريف على)
 ۲۳۲)

جورل: - اس صورت میں دس ہزار کی چھی ساڑھے نو ہزار روپے میں خرید کی گئی ،گویا
روپیدکا تباولہ روپید ہے ہوا ،ایک طرف سے نفقد اور ووسری طرف سے اوھار ، اور ایک طرف سے
زیاوہ دوسری طرف سے کم ، اورید دونوں ہی صور تنیں تا جائز اور گناہ ہیں ، اور سود میں داخل ہیں ، (۱)
اس لئے بیصورت جائز نہیں ، مسلم نوں کو اس سے بچتا جا ہے ، اور اس کا کوئی مناسب حل نکالنا
جا ہے ،مثلاً وہ ٹرانیورٹ والے ہے اس تاریخ کا رقمی چیک طلب کرے اور ممبئ ہی میں اس رقم
کو بھن لے ہمکن ہے بعض اور متبادل صور تیں نکل آئیں ۔

چیھی کا کاروبار

مون :- (1919) آئ كل چھى كاكاروبار بہت بردھ كى ہے،كياكوئى مسلمان يەكاروباركرسكتا ہے؟ جارے آيك دوست نے يەكام شروع كيا،كين كى نے ان ہے كہا كه يه حرام ہے؟ (محم عبدالقدير خال، طے لجی،حيدرآباد)

جو (ب: - چھی کی دوصور تیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ چندا فرادل کر ماہا نہ متعینہ رقم ادا

کریں اور قرعه اندازی کے ذریعہ چھی کے شرکاء میں سے جس کا نام نکل آئے اس کو دے دی

جائے ، اس طرح ہاری ہاری تمام لوگوں کو پوری رقم کیکشت حاصل ہوجائے ، جیسے دی آ دمی دن

دی ہزار رو ہے ماہانہ چھی میں دیں ، اور ہر ماہ شرکاء میں سے ایک کو کیکشت ایک لا کھ رو پے ل

جائیں ، یہ صورت جائز ہے ، اس کی حیثیت ایک دوسرے کو قرض دینے کی ہے ، یعنی جس محف ک

چھی بہلی ہار میں اندم کی ، گویا اس کو نوسا تھیوں نے اس کو نوے ہزار رو پے قرض دیا ، یہ صورت نہ

صرف جائز ، بلکہ بہتر ہے ، اور اس کے ذریعہ معاشی خود کھالت میں مددل سکتی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) " لا يجوز بيع الجيد بالردى مما فيه الربوا إلا مثلا بمثل لا هدار التفاوت في الوصف" (الهداية: ٣/٣٣) تشيء

دوسری صورت ہیہ ہے کہ شرکاء میں سے کوئی شخص اپنی ہاری آنے سے پہلے ہی فقصان اٹھا کرچشی لے لے، جوہیں ہزار روپے نیج جا کیں اٹھا کرچشی لے لے، جوہیں ہزار روپے نیج جا کیں وہ شرکاء میں تقسیم ہویہ صورت صریحاً سود کی ہے، اور قطعا جا کزنہیں ،اگر آپ کے ساتھی نے اس قتم کی چشمی کا کاروبار شروع کیا ہوتو ان کواس سے باز آٹا چاہئے ،اور تو بہ کرنی چاہئے۔

گرچشمی کا کاروبار شروع کیا ہوتو ان کواس سے باز آٹا چاہئے ،اور تو بہ کرنی چاہئے۔

افع منتعمیر میں کریا

مو ( - (1920 } کیجھالوگوں نے ایک ویہات میں مسجد بنائی ، امام کی تنخواه مامانه دو بزار رویے مقرر ہوئی ،ایک صاحب نے ۷۷۵ ہزاررویے مجد کی تمیٹی کو بھیج کہ وہ اس رقم كومشغول كرك اس سے ماہانددو بزاررويے كا انظام كري، تا کہ تخواہ کی ادائیگی کامستقل انتظام ہوسکے بہلسِ انتظامی کے دوسرے ارکان کی خواہش پر ایک رکن نے بید ذمہ داری قبول کرنی ، اور اس معاہرہ کے ساتھ ۵ کر ہزار روپے لئے کہوہ ٢٧٣ رمېينوں تك اس كومشغول ركه كر اس كے تفع سے امام ص حب کی شخواہ ادا کردے گا ، اور اس مدت کے بعد بورے 24 ہزاررویے کومحفوظ رکھتے ہوئے واپس کردے گا، چنانچہ ۲۳ مرہ ہ تک اس نے ماہانہ دو ہزار رویے بابت پنخواہ کے علاوہ مزید چھسورویے اس طرح اداکیا کاس مم سے ایک آ ٹوخرید كراس كوكرايد برلكاديا،اس آثوسے مابانه ٣١ رسوروية تا ر ہا،جس میں ۱۲ رسور تم جو ہر ماہ نیج جاتی تھی ،وہ اے محفوظ رکھتا عمیا ، اب اس مدت کی تنکیل کے بعد جب اس آٹو کوفروخت کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو متوقع قیمت ساٹھ ہزار آنے کی

بجائے چالیس ہزارہی آ رہے ہیں،اس طرح جمع شدہ رقم اور آٹو کی قیمت ملا کر مجموعہ ۵۷ ہزارے سات آٹھ ہزار کم ہوتا ہے،اب وہ رکن اتنی ہی رقم واپس کرنا چاہتا ہے،اور کمیٹی کے دوسرے ارکان کا کہنا ہے کہ چوں کہ اس نے ۵ کار ہزار کی واپس کا وعدہ کرلیاتھا،اس لیے اب اے بہر حال ۵ کار ہزار واپس کا وعدہ کرلیاتھا،اس لیے اب اے بہر حال ۵ کار ہزار واپس کرنے ہوں گے،ایس صورت میں شرعا اس پر کننی رقم واپس کرنے ہوں گے،ایس صورت میں شرعا اس پر کننی رقم واپس کرنے ہوں گے،ایس صورت میں شرعا اس پر کننی رقم واپس کرنے ہوں گے،ایس صورت میں شرعا اس پر کننی رقم واپس کرنے ہوں گے،ایس صورت میں شرعا اس پر کننی رقم واپس کرنے ہوں گے،ایس صورت میں شرعا اس پر کننی رقم واپس کرنے ہوں گے، ایس صورت میں شرعا اس پر کننی رقم واچب ہوگی؟

جو (رب: - بیمعاہدہ کہ اس پرائی مقدار تقع دیتے رہیں گے اور مدت معاہدہ کے افتدام پر پوری رقم واپس لوٹا دیں گے ، درست نہیں ہے ، بید دو وجوہ سے سود کے زمرہ میں آگیا ، ایک تو اس پر نفع متعین کردیا گیا ہے ، کو یا نقصان کی فر صدواری بالکل قبول ندگی گئی ہے ، ایسی صورت جس میں نفع اوراصل سرمایہ کی بہر قیمت تفاظت لازم قرار دی گئی ہو ، سود ہے ، کیوں کہ بیفع ونقصان کی اساس پرشرکت نہیں ہوئی ، اس لیے نا وا تفیت میں ایسا معاہدہ کرنے والوں کو استعفار کرنا جا ہے ، رکن کمیٹی کے اوپر ۵ کر ہزار روپے واجب نہ ہوگی ، بلکہ جورتم حساب کے اعتبار ہے اس کے پاس موجود ہے ، وہی واجب ہوگی ، ہاں! اس طرح معاہدہ کرنے کی محتائش ہے کہ مثلا ماہانہ علی الحساب دو ہزار روپے دیا کرے گا ، اور مدت کے افتدا م پرکمل حساب ہوگا ، اس وقت نفع ونقصان میں شرکت کے ساتھ حساب کی تکیل ہوگی۔ والتداعلم۔

## سودي معامله سے متعلق ایک تفصیلی جواب

مولاً:-{1921} كيافرماتے بين علمائے كرام ومفتيان شرع متين مندرجہ ذيل مسائل كے بارے بين: آج كل علماء برچيز بين سود كا تكم لگانگا كر حرام قرار ديتے بين،اس كى وجہ ہے بہت ہے كامون بين ركاوٹ بن گئى ہے،

حالاں کہ اس کی اصلیت کو گہری نظر سے غور کریں تو معاملہ بہت کچھیج ست برلایا جاسکتا ہے،اس سلسلہ میں چند چزیں پیش کرتے ہیں ، جو بینک انٹرسٹ جائز ہونے برمفیدے: بینک کی طرف ہے جورقم بطور قرض کاروبار والوں کوملتی ہے،اس کووہ اسینے جائز کامول جیسے تعمیری وغیرہ میں مشغول كرنے كے بعد جونفع موااى تفع ميں سے بينك كو بھى ديتا ہے، ای طرح بینک والے بھی ایسے ہی کارومار و لوں کوقرض دیتے ہیں اور اس کا جو نفع ہوا اس کا اصل رقم مع نفع واپس لیتے ہیں ، اس کیے اس کوانٹرسٹ کہا جاتا ہے اور یہ کیسے نا جائز ہوسکتا ہے؟ علماء كرام ادهار ميس تيمت زياده لينے كو جائز قرار ويت ہیں ، حالال کہ انٹرسٹ اور اس میں کوئی فرق تہیں ہے ، کیوں کہ جب ایک ہزار کی چیز کوادھار لینے پر ڈیڑھ ہزار میں ویتے ہیں ، یعنی مہلت کی وجہ سے یا نچ سورو یے زیادہ وصول كرتے ہيں ، يبي معاملہ انٹرسٹ ميں بھي ہے ، كيوں كہ جب کوئی بینک سے قرض لیتے ہیں ، بینک والے بھی مہلت کی اجرت کے طور پر کچھر قم زیادہ واپس لیتے ہیں ،اس لیے دونوں میں کوئی قرق نیس ہے، اور دوتوں ہی جائز ہوتا جا ہے۔ سر کاربہت ی چیزوں میں بے جائیس لگاتی ہے، اگر کسی نے فکس کرایا تو اس کوٹیس سے جموٹ ملتی ہے ، ایسے حالات یں کیافکس ڈیازٹ کراٹا جائز ہونا جا ہے۔ خصوصا ہندوستان اور ہندوستان جبیبا مما لک تو دار الحرب ہے، اور دار الحرب میں کافروں سے سود لینے کو اکثر

فقہاء نے جائز قرار دیا ہے ہتو انٹرسٹ کے جائز نہونے کی کوئی ورنہیں ۔

دومری طرف علماء ینعرولگاتے ہیں کہ بینک والے غرباء کا استحصال کرتے ہیں ، حالال کہ بینک میں کوئی استحصال نہیں ہوتا، بلکہ عوام کواس سے بہت کچھٹع ہوتا ہے۔

اسلامی مما مک میں بینکنگ،انٹرسٹ، فکس ڈپازٹ وغیرہ بالکل عام ہے، ہرچھوٹے سے بڑے کاروبار کرنے والے بھی لوگوں کو سرکارلون دیتی ہے، ظاہری بات ہاں میں سود وینا پڑتا ہے، ای طرح بیسمجھو کہ بیہ معاملہ عام مسمانوں کا تعامل بن کیا ہے، شریعت میں اصول ہے کہ جو کام مسلمانوں میں عام ہوجائے وہ کام جائز ہوجاتا ہے، تو انٹرسٹ بھی جائز ہونا جا ہے۔ او

ان چیز وں کو مدنظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالوں کے جواب عنایت فر ماہیے ،عین توازش ہوگی۔

(الف) '' جیون دھارااسکیم'' میں ممبر بنتا جائز ہے یا نہیں۔

(ب) کس کے پاس رہے کو مکان ٹیس اور اس کے پاس مکان بنانے کے بفتر رو پر بھی ٹیس اور کس سے بغیر سود قر ضد بھی طنے کی امیز بیس ہے تو کیاا سے شخص کے لیے بینک یا کسی اور جگہ سے سودی قر ضہ لینا جائز ہے؟ اس طرح کس کے پاس روز کے گھر کاخر چہ چلانے کے لیے کوئی کارو بارٹیس ،کوئی اور طریقہ بھی ٹیس ہے، تو کیاا سے شخص کے لیے دوکان چلانے اور طریقہ بھی ٹیس ہے، تو کیاا لیے شخص کے لیے دوکان چلانے

کے لیے کی سے سودی قرضہ حاصل کرنا جائز ہے؟ ای طرح
کسی کے پاس کوئی سواری کا انظام نہیں ،اس کے لیے سواری
بہت ضروری ہے ، تو کیا سواری خرید نے کے لیے بھی ایسے
مخص کے لیے سودی قرضہ حاصل کرنے کی گنجائش ہے؟
مخص کے لیے سودی قرضہ حاصل کرنے کی گنجائش ہے؟
ہندوستانی مسلمانوں کے ہندوستانی حالات کے چیش نظر
ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اطلاک و جائداد اور جیون بیہ
کرایا جاسکتا ہے یہ نہیں؟ ایک بیوہ خورت کوائے متوفی شوہرکا
انشورنس ال رہا ہے ، کیا اس کے لیے بیرتم حاصل کرنا جائز
ہے؟ اگرنہیں تو اس رقم کوکیا کیا جائے؟

(د) ہمارے ہندوستان میں ہر چیز کا نیکس لیا جارہا ہے، اگر کسی نے فکسڈ ڈیازٹ کرایا ہوتا تو اس کے حق میں بہت کچھ نیکس کم ہوتا ہے، یا بالکل نی جاتا ہے، تو کیا ایسے حالات میں فکس ڈیازٹ وغیر کے ذریعہ کیس کا بچاوا کیا جاسکتا

. (ہ) کسی کام میں آسانی کے لیے رشوت دیٹا جائز ہے پانہیں؟

(ز) بینک میں سے جوسود ملتے ہیں وہ رقم اگر ناجائز ہے تو کیااس کو نکال کر ہے تو کیا ہے ، یااس کو نکال کر کسی رفائی کام میں خرچ کرے تو گناہ ہوگا؟

(عبدالجيد، أيم ، اي اي، وبلي)

جو (رب: - بیسوالات موجود و معاشی حالات اور اسلامی نقطهٔ نظر کے تحت نہایت اہمیت کے حامل میں اور ایسانہیں ہے کہ علما و نے ان مسائل پر اجتماعی غور و فکرنہ کیا ہوا ورمطلوبہ فریعشہ اجتہادانجام دینے میں کوتا ہی کی ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان مسائل پر ہندوستان اور مختلف ملکوں میں ملکی اور بین ملکی سطح پر کافی غور و خوش کیا گیا ہے ، اور ان مسائل پر خور کرتے ہوئے جدیدا قتصادی ماہرین سے بھی حسب ضرورت تعاون لیا گیا ہے ، اصل مشکل یہ ہے کہ جہاں پورا نظام کفر پر مخ ہواور معیشت کی شد کلید سودکو مان کر پوراا قتصادی ڈھانچے مرتب کیا گیا ہو، مسلمان اس نظام میں اپنے منشا کے مطابق تغیر اور تبدیلی کی پوزیشن میں نہوں اور مسلم حکومتیں اسلامی تصورات سے دوری کی وجہ سے مجبور ہوں ، وہاں جب دوری کی وجہ سے مجبور ہوں ، وہاں جب کسی ایک مسئلہ پر جزوی طور پر خور کیا جائے گا اور اس کا طری امر ہے ، بہی وجہ ہے کہ آج جب علاء تو اس مشکلات اور دشواریوں کا چیش آنا ایک فطری امر ہے ، بہی وجہ ہے کہ آج جب علاء بینک کے سودکو حرام قرار دیتے ہیں ، تو لوگ اس میں دشواری محسوس کرتے ہیں ، اور ان کی سجھ میں جبین آنا کہ پھران کے لیے جائز نفع اور سر مایہ کاری کی کیاصورت ہوگئی ہے؟

لیکن ظاہر ہے کہ بحثیت مسلمان امکان بحرشر بعت کی حدود بیس رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا اور اس کی وجہ سے خلاف ماحول کے باعث جومشکلات پیش آئیں اور مادی نقصان اٹھانا پڑے ، ان کو برداشت کرنا ہمارا شرمی فریضہ ہے ، کہ دراصل آخرت کی راحتوں کے لیے دنیا کی مشقتوں کو برداشت کرنا ہی اسلام کی روح ہے ، ورنہ تو:

> جس کوہوجان ودل عزیز میری کلی میں آئے کیوں؟ اس وضاحت کے ساتھ چنداصولی با تمیں ذہن میں رکھنی جا جئیں:

ا- اسلام میں کفر کے بعد جن امور کی نہایت شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، ان میں ایک سود ہے، رسول اللہ ﷺ نے سود کے گناہ کے ادنی درجہ کواس کے ہم وزن قرار دیا ہے کہ کوئی مخص اپنی مان کے ساتھ بدکاری کرے، (۱) رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان مشرکین اور یہود کے درمیان بقاء یا ہم کا جومعاہدہ کیا تھا اس میں اور امور میں تو لوگول کوا ہے

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ، صيت تمبر: ۲۲۲۷، باب التغليظ في الربا - كتى -

اپ فدہب پر چلنے کی اجازت دی گئی تھی الیکن آپ جھٹ نے سود خور کے لیے مدینہ میں قیام ک
کوئی مخبائش نہیں رکھی تھی۔ (۱) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سوداسلام کی تگاہ میں کس قدر برا
کام ہے، ای لئے سیدنا حضرت عمرہ بھی نے سوداور شبہ سود دوٹوں سے بیخنے کا تھم فر مایا۔ (۲)

- لہذا سود کے معاملہ میں احتیا طرح کی اصطلاح سے لوگوں کو بڑی خلط نہی ہوتی ہے، دار لحرب
اص میں وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کو اپنی حقوق کو قبول نہیں کرتا ہو، آپ وہٹا کی حیات طب میں کہ وہوں کو بڑی فاط نہی دیات طب میں کی احتیار سے مسلمانوں کو غربی حقوق کو قبول نہیں کرتا ہو، آپ وہٹا کی حیات طب میں خصرف حربیوں اختیار سے مسلمانوں کو غربی حقوق کو قبول نہیں کرتا ہو، آپ وہٹا کی حیات طب میں خصرف حربیوں اختیار سے مسلمانوں کو غربی حقوم نے بھی اسلام سے کھی عداوت اور مسلمانوں کے وجود کو تا قابل برداشت بیجھنے اجازت دی ہے، بلکہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی پہنے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی پہنے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی پہنے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی پہنے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی پہنے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی پہنے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی پہنے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی پہنے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، بیک وہ کہ کہ جہن کہ کہ دوسر سے فاسد معاملات کے ذراجہ بھی جود کو تا قابل برداشت بیجھنے

کی وجہ سے امام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک ان کے مال مباح ہیں (۳) اور وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے دریا میں مجھیمیاں اور جنگل میں شکار کہ جس کے ہاتھ آجائے اس کے لیے جائز ہے ۔۔۔۔۔۔ امام ابو حنیفہ کا مشابہ ہے کہ ایسی توم اور ایسے ملک کی معیشت کو جس طرح بھی کمزور کیا جاسکتا ہو کمزور کیا جائے ،

کا متنابیہ ہے کدایدی تو م اورا یے ملک کی سیست و بس سرے می سرور کیا جا سمنا ہو سرور کیا جائے کیوں کہ یہ بھی ایک طرح کی جنگ کا درجہ رکھتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ہندوستان کو اس اعتبار ہے دار الحرب کا درجہ دینا سیحے نہیں ہے ، کیوں کہ
یہال مسمانوں کو دستوری طور پر آزادی حاصل ہے، شعائر دین کو بجالانے کی اجازت ہے، ہاں ،
یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ فرقہ پرست عنا صرفسا داور دنگوں کے ذریعہ بہت کچھ نقصان پہنچاتے ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ اس تسم کی کار دائی کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، پوری قوم پورا ملک ادر ملک

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للحصاص ۱/۵۷۲/۱ ع بيروت محمى \_

 <sup>(</sup>٣) سين ابن ماجة ، صريث تم ٢٢٤١ ، باب التغليظ في الربا ، مستد إمام أحمد بن حنيل : ١٩٥١ ، صنيد إمام أحمد بن حنيل : ١٩٥١ ، صريب تم ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الهداية:٣/٣٨ يخشي..

کے دستور اور آئین کو اس کا مجرم نہیں تھہرایا جاسکتا ، اس لیے دار الحرب ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں سود کا جواز قطعا نا درست معلوم ہوتا ہے۔ ( راقم الحروف نے جدید فقہی مسائل حصد دوم میں ہندوستان کی شرعی حیثیت اور بینک انٹرسٹ کے مسئلہ پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اے دیکھا جاسکتا ہے)

٣- احكام شرعيه كے ليے بعض چيزيں حكمت كے درجه ميں ہيں اور بعض چيزيں علت کہلاتی ہیں ،اسلامی اصول وقانون کے ماہرین نے اس پرتفصیل سے گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام اصل میں تو کسی تھمت ومصلحت کے تحت ہی وجود میں آتے ہیں ، بعض د فعہ جمیں یقینی طور پر وہ مصلحت معلوم ہوتی ہے اور بعض د فعہ ہم قیاس وخمین سے کام لیتے ہیں کہ اس حکم کی بیصلحت ہونی جا ہے ،لیکن حکم کا مدارعلت پر ہوتا ہے ،سا دوالفاظ میں علت کسی تعلٰ ک ظاہری شکل کا نام ہے، جب بھی وہ یائی جائے وہ تھم یا یا جائے گا ،اس کو بوں سمجھنا جا ہے کہروزہ کی حکمت تقوی کا حصول ہے، نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یا د ہے اور روز ہے لیے علت ماہ رمضمان کی آمداور نماز کے فرض ہونے کی علت دن اور رات کے مخصوص اوقات کے آنے کی ہے ، اب ا یک مخص میں کتنا بھی اعلی درجہ کا تقو کی موجود ہو ،اگر رمضان کا مہینہ آ گیا تو اسے روز ہ رکھنا ہے ، اگرایک شخص نہایت غیر متق ہےاوراس کا ہرممل اس بدنصیب کے تقوی ہے محرومی پرشاہدہے ، پھر بھی جب تک رمضان نہ آئے روز ہ فرض نہیں ہوگا ، حالال کہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مخص پر رمضان میں بھی روز وفرض نہ ہو ، کیوں کہ جس چیز کا حصول مقصورتھا وہ پہلے ہے موجود ہے اور دوسرے مخص پرغیر رمضان میں بھی روزہ فرض ہو، تا کہ روزہ سے جو چیز مقصود ہے وہ اس کا حاجت مند ہے، گویا روز ہ کے تھم کی بنیا دھمت برنہیں، بلکہ علت پر ہے، یہی حال نماز کا اور دوسرے مسائل کا ہے، سودخور بنیا دی طور برسود کی شکل میں اس مہلت کی قیمت وصول کرتا ہے جو اس نے مقروض کو دے رکھی ہے ، اب اگر ایک مخص اپنا وہ سامان جسے نقد سورویے ہیں فروخت کرتا ہےا بیک سال کی مدت کے لیےا دھارفر وخت کرتا ہےاورا بیک سو کے بچائے ڈیڑ ھے سورو پہ

اس كالمتعين كرتاب، توبيه جائز ہے، حالال كه يهال بھى بيجنے والے كے ذہن مين يهى بات ہے كدوه اس مهلت كى وجه سے زیده قیمت وصول كر نے اليكن پہلى صورت بيس ایك چیز بعینه واپس الی جاتی ہےاورمہلت کا نفع وصول کیا جاتا ہے ،اس لیے وہ سود ہےاور حرام ہے ، دوسری صورت میں ایک چیز دے کر دوسری جنس کی چیز حاصل کی جاتی ہے ادرمہلت دینے کی وجہ سے زیادہ بیسے ویئے جاتے ہیں اور بیا تزہے، کے تفع کے حرام ہونے کی علت بیہ ہے کدایک ہی جنس میں تباولہ ہو 🖁 اورا یک کی طرف ہے نفع دیا جائے۔

غرض اگرکسی خاص صورت میں غرباء کا استحصال بالفرض نیدیایا جاتا ہو ،لیکن ظاہری شکل سود کی بائی جائے تو وہ سود ہی ہوگا اور اس کی وجہ سے تھم میں کوئی تبدیلی پیدائیں ہوگی۔ امید کہان امور کوملحو ظ رکھا جائے تو ہینک انٹرسٹ کےمسئلہ پرغور کرنے ہیں آ سانی ہوگی اورغور وفکر کاسفر بھی سیجے ست میں ہوگا ۔۔۔اس لیے میری رائے ہے کہ بدحالت موجودہ بینک انٹرسٹ سود ہے اور حرام ہے اور بہی رائے عرب وعجم کے جمہور علماء کی ہے۔

آپ نے بینک انٹرسٹ کے جواز پر جو دلائل پیش کئے ہیں ، ایک نظر ان پر بھی ڈالی جائے تو مناسب ہے:

(الف) ممكن ہے بينك ميں ركھا جانے والا بيب تعميري كاموں ميں مشغول كيا جاتا ہو، کیکن پیضروری ہے کہ مشغول کرنے کا طریقہ درست ہو بھی کام کے حرام ہونے کے لیے پیا ضروری نہیں کہ اس کا مصرف ہی غط ہو، بہترمصارف میں بھی غیر درست طریقوں ہے سر مایہ کاری کی جائے تو رہ بھی حرام ہے اور بینک اپنے قواعد کے لحاظ سے اس بات کا یابند ہے کہ براہ راست تجارت نہ کرے، بلکہ ہالواسطہ تجارتی مقاصد کے لیےسر ماید کاری کرےاوراس ہر پہلے ہے متعین نفع وصول کرے،جس کا سود ہونا واضح ہے۔

(ب) ایک تو یبی بات قابل غور ہے کہ مقروض ہے اتن ہی رقم وصول کی جاسکتی ہے جودی میں ہے، یاس کی گرتی ہوئی قدر کو لمحوظ رکھ کراس کی تلافی بھی کی جاسکتی ہے، کیوں کہ اگر آپ نے --- نیکس اسلامی ممالک میں بھی لگایا جاتا ہے اور نگایا جاتا رہا ہے اور ملک کی جائز ضروریات کی بخیل کے لیے نیکس عائد کرنے کی فقہاء نے بھی اج زت دی ہے ، (۱) اس لیے نیکس کی پابجائی کے لیے بینک انٹرسٹ کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا ہے ، ہاں اگر حکومت ناروائیکس عائد کرتی ہے اور فکسڈ کرایا جاسکتا ہے ، لیکن عائد کرتی ہے اور فکسڈ کرایا جاسکتا ہے ، لیکن اصل قم پر جوزائدا ضائی رقم حاصل ہو ، وہ حرام ہے اور اس کا بلانیت صدقہ غرباء پرخرج کروینا واجب ہے۔ (۲)

۔۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ، دوسرے امام ابوحنفیہ کے علاوہ ہ تمام فقہاء دارالحرب میں بھی سودکوحرام ہی قرار دیتے ہین اوران کی رائے کتاب دسنت سے زیادہ ہ

 <sup>(</sup>۱) الهداية :۲-۵۹۰/۹باب العشر و الخراج - محص -

 <sup>(</sup>۲) قواعد الفقه: ش: ۱۱۵ : "لأن كسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه" ( رد المحتار :۵۵۳/۹) مرتب.

جواب دے جاتے ہیں:

﴾ قریب ہے، نیز جن معاملات میں سود کا شبہ بھی ہو جائے ان سے باز رہے اور اجتناب کرنے ' تھم ہے،اس کیے بھی ہی ہے کہ دارالحرب میں بھی سود جا تزنہیں۔ اول تو جیسا که ندکور جوا ،غربا ء کے استحصال کورو کناسود کے حرام ہونے کی حکمت ومصلحت ہے، لین دین کےمعاملہ میں ایک جنس کا تبادلہ ہوا درایک طرف سے ایباا ضافہ ہوجس کے مقابلہ میں دوسری طرف سے پچھ نہ ہو،سود کی حقیقت اور علت ہے،لہذا اگر کسی خاص صورت ﴾ میں سود کی بیشکل یائی جائے اور استحصال نہ یا یا جائے تب بھی وہ سود ہی ہوگا --- دوسرے: بیہ المستجھان بھی سیجے نہیں کہ فی زمانہ بینک کا سوداستحصال کا باعث نہیں ،آپ غور کریں کہ خود بینک جن لوگوں کو قرض دیتا ہے ، اور ان ہے متعینہ سود حاصل کرتا ہے اور اس کا میکھ حصدا ہے کھا تہ داروں کو 🛢 واپس کرتا ہے، وہ اینے مقر وض کا استحصال کرتا ہے یا نہیں ،آپ کوالیکی بہت ہی مثالیں مل جو سمیں ﴾ کی کہ معمولی یا بڑے تا جراور کاروباری نے قرض حاصل کئے ، بدقتمتی سے کاروبار نے متوقع نفع 🖁 نہیں دیااور بینک نے اس کی ایک ایک اپنے زمین بھی فررخت کردی ،تو گو بینک خوداییے منافع کا ﴾ ایک حصدا دا کرتا ہے، کیکن بینک نے جوسود حاصل کیا ہے، ان سودا دا کرنے والوں کی یا بت کیا یہ 🖁 یات کہی جاسکتی ہے کہان کا کوئی استحصال نہیں ہوتا؟ اس میں شبہ ہیں کہ عمو مااسلامی مم لک نے بھی میہودی د ماغ کے مرتب کر دہ سود ہر مبنی بدینک کے نظام کواپنا یہ ہوا ہےاور بیان کی بدھیبہی اور دہنی غلامی کےسوا کی ختبیں الیکن ظ ہرہے کہان کا بیمل مسلمانوں کے حق میں دلیل نہیں ہوسکتا اور نہ شرعااس کی کوئی اہمیت ہے، جن امور کو کتاب دسنت میں صراحة حرام قرار دیا گیا ہو، نہ عام مسلمانوں کے تعامل کی وجہ ہے وہ حلال ہو سکتے ہیں اور ندمسلم حکومتوں کی بے مملی اور بدملی کی وجہ ہے ہمعودی عرب اور بیشترمسلم مم لک کے علماءاورار باب افتال کو ہمیشہ نا جائز ہی کہتے رہے ہیں۔ یہ بات بینک انٹرسٹ سے متعلق مختفر گفتگونھی ، اب دریافت کئے گئے سوالات کے

(الف) ''جیون دھارا اسکیم'' کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ہوں، بہ فل ہر زمین خرید کراس کی فروخت مروج اور معمول ہے، قانونی تفصیلات معلوم کر کے ایسی صورتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، جس کی اجازت ہو، نیز بحد ابتداب بنگلوراور مبنی وغیرہ مختلف شہروں میں خودمسلمانوں نے بعض شجارتی ادارے قائم کئے ہیں جو بڑی حد تک اطمینان بخش ہیں، وہاں اسلامی طریقہ پر سر رابیکاری کی جاسکتا ہے۔

(ب) سود لینا تو کسی طرح جا ئزنہیں ،البتہ مجبوری میں سودی قرض حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے،اس سے کسی کے پاس مکان نہ ہواور بہ قدر مفرورت مکان کی تغییر کے لیے بھی رقم موجود نہ ہواور نہ غیر سودی قرض حاصل کمیا جاسکتا ہو،تو اس قدر سودی قرض حاصل کمیا جاسکتا ہے کہ ضرورت کے بہ قدر مکان تغییر کرلے، بہی تھم ضرور بات زندگی ہے محروم بے روزگار شخص کے لیئے سواری کے لیے سواری مفروری ہواوراس کے باس پیسے موجود نہ ہول ، وہ ایسے قرض کے ذریعہ سواری خرید سکتا ہے، ضروری ہواوراس کے باس پیسے موجود نہ ہول ، وہ ایسے قرض کے ذریعہ سواری خرید سکتا ہے، حرض مجبور آ ایکی ضروریات کے سیسودی قرض حاصل کمیا جاسکتا ہے، جوز مانہ اور ماحول کے لئے ظافے سے لوازم حیات کا درجہ رکھتے ہوں۔

(ن) انشورنس اصل میں تو حرام ہے، کین ہندوستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں مجلس تحقیقات شرعید ندوۃ العلماء ، لکھنو ، دار الافیء دار العلوم دیو بند اور اسلامک فقدا کیڈی انڈیا) نے مختلف اوقات میں اس کے جواز کا فیصلہ کیا ہے ، کیوں کہ انشورنس کمپنیاں سرکاری کا نشرول میں جیں اور عوام کی جان و مال اور املاک کی حفاظت حکومت کا فریضہ ہے ، نیز فسادات دراصل حکومت ہی کی کوتا ہی اور بے عملی کی وجہ سے ہوا کرتے جیں ، اس لیے بیدا کی طرح کا ہرجانہ ہے جوہم حکومت ہیں میں میں میں مورث کے جیں ۔ اس لیے بیدا کی طرح کا ہرجانہ ہے جوہم حکومت سے وصول کرتے ہیں۔

البتہ اس کا خیال رہے کہ اگر انشورنس کرانے کے بعد واقعی فسادات میں نقصان ہو تب تو کمپنی ہے حاصل ہونے والی پوری رقم جائز ہوگی ، ورنہ جتنی رقم جمع کی ہے وہ حلاں ہوگی اور کمپنی 🖁 کی طرف ہے حاصل ہونے واں اضافی رقم حرام ، جو کمپنی سے لے کرغر باء پر بلانیت تو اب خرج كردى جائے ، (۱) - انشورس كى رقم كا يبى تھم اس بيوہ كے ليے بھى ہے جس كوايے متوفى ﴾ شوہر کے انشورنس کی رقم ہے ، البتہ اس سلیہ میں اس قدر تفصیل ہے کہ اگر شوہر کی طبعی موت 🕏 ہوئی ،فساد میں نہ ہوئی تو انشورنس کی رقم کا حلال حصہ تمام ورثہ پرتقسیم ہوگا ،اگرشو ہرنے لکھ ہو کہ ﴾ میری موت کے بعد بیرتم میری بیوی کودیدی جائے تب بھی تمام ورنثہ کاحق متعبق ہوگا ، کیوں کہ بی وصیت ہےاور وصیت وارث کے حق میں معتبرنہیں ، (۴) اورا گرفساد میں موت ہوئی تو چوں کہ اب بوری رقم حلال ہے،اس نے بوری رقم ورث میں تقسیم ہوگ۔

(ہ) قانون وآئین کے حدود میں رہتے ہوئے ٹیکس کی مقدار کم کرنا جائز ہے ، بالخصوص ان حالات میں کہ حکومت اینے مسر فانہ خراجات کی تھیل کے لیےعوام پر بہت ہے نا واجبی ٹیکس عا کد کررہی ہے بصورت حال یہ ہے کہ جہاری ملک کی یا رابیا منٹ کے اخرا جات فی گھنٹہ لا کھوں رویے ہوتے ہیں اورسیشن کے اکثر اوقات حزب افتد اراور حزب اختلاف کے بے معنیٰ چشمکو ل میںصرف ہوجاتے میں ہیکڑوںعہد بداران اوروز راءوز تمارکی سیکوریزی پرا تنا پیچھٹر پی ہوتا ہے کہ ایک ایک محنی کی سیکورٹی کے اخراجات میں ایک ایک سو آ دمیوں کی ہرورش ہوج ئے ، حاما ل کے شخفط کا بیرغیر معمولی انتظ م خودان کی بدا عمالیوں اور بدگوئیوں کا نتیجہ ہوتا ہے ، اور بیسب میجھ محنت کش عوام ہے نیکس کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے ،اس لیے ان حالات میں قانون شکنی کئے بغیرٹیکس ہے بچنا جائز ودرست ہے۔

(و) رشوت لینا اور دینا دونول ہی حرا م اور سخت گن ہ ہے ، (۳) البتہ لیما نو کسی صورت

قواعد الفقه :ص:۱۱۵مرتب (1)

<sup>&</sup>quot; لا وصية نوارث " (صحيح الدخاري عميث تمريك عمين اب: لا وصية (r) لوارث) مرتب

الجامع للترمذي: "ل ٢٣٨٠ باب ما جاء في الراشي و المرتشي في الحكم <sup>- كل</sup>-

جائز نہیں، ہاں، رشوت وینااس وقت جائز ہے کہ اپنا جائز حق حاصل کرنے کا اس کے سواکوئی اور فر رہید نہ ہو، اس پر فقیماء نے بعض روایات ہے بھی استدلال کیا ہے۔

(ز) بینک میں انٹرسٹ کی رقم چھوڑی نہ جائے ، اس لیے کہ ایک سودی اوارہ کی مزید تقویت کا باعث ہو گا اور اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا استعال اسلام اور مسلمانوں کے مفاوات کے خلاف ہو، بیرتم نا دار وغر باء پر بھی خرج کی جاسکتی ہے اور رفاجی کا موں اور عواجی مفاد کے امور میں بھی ، (۱) البتہ مساجد کی تقمیر میں اس کا استعال درست نہیں کہ بیرسا جدگی تقمیر میں اس کا استعال درست نہیں کہ بیرسا جدگی تقدیس کے منافی ہے۔ (۲)



<sup>(</sup>۱) فآوی رخمیه:۱۹۲/۲ محص

# انشورنس کےاحکام

### ہندوستانی مسلمان اورانشورنس

مور (از - (1522) ہندوستان ہیں مسمان کے انشورلس کرانے کا کیا تھم ہے؟ گجرات میں جو حالات چین آئے وہ سامنے ہیں، اس پس منظر میں بعض اخبارات نے انشورلس کے جواز کا فتوی شائع کیا اور بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہے، جو شرع تھم کی ہے؟ (محمد صابر ٹولی چوکی ، حیدر آباد)

ممانعت ہے،اس لئے اصلاً میصورت جائز نہیں۔

البتہ حکومت پر ہما راحق ہے کہ وہ جہاری جان و مال کی تفاظت کر ۔ ہے اور فساوات میں تجربہ یہ ہے کہ جان و مال کی حفاظت کے بجائے خود پولیس مفسدین کے ساتھ لوٹ مار میں شریک رہتی ہے ، اس لئے حکومت ہے اس کا ہر جانہ وصول کرتا ہی رے لئے درست ہے ، اور اگر کسی صورت (جس میں دھو کہ نہ ہو ) حکومت کی جانب ہے کوئی رقم ہماری ملیت میں آ جائے تو ہمارے سے اس میں اپناحق وصول کرنا درست ہوگا ، اس کوشر بعت کی اصطلاح میں '' ظفر ہا لی تی ، اس کی منظر میں ہندوستان کے اکثر کہتے ہیں ، اور انشورنس کمپنی سرکار ہی کا ایک ذیلی ادارہ ہے ، اس کیس منظر میں ہندوستان کے اکثر علاء نے فتوی دیا ہے کہ

(الف) ہندوستان کے مخصوص حالات میں مسلمان کے لئے جان و مال کا انشورنس کرانے کی اجازت ہے، کواصلاً یہ جائز نہیں۔

(ب) اگر فسادات میں انشورٹس کرانے والے کی جان و مال گئی ہوتو پوری رقم اس کے لئے جائز ہوگی۔ مال گئی ہوتو پوری رقم اس کے لئے جائز ہوگی۔ (ج) اگر کسی قدرتی یا طبعی حادثہ میں بعنی فساد کے علاوہ کسی

اور طریقه پرجان و مال کی ہلا کت ہوئی ہوتو جتنی رقم اس نے جن کی تھی ، وہ اس کے لئے حلال و جائز ہوگی اور باقی رقم

بلانیت تواب غربا و برخرج کردیناضروری ہوگا۔(۱)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كه اس كے ساتھ به بات بھى ملحوظ رہے كه انشورنس كراتے ہوئے اس كى حرمت كى وجہ سے ناپنديدگى كا احساس بھى ركھا جائے ، كيوں كہ جو نا جائز چيزيں

<sup>(</sup>۱) اس سلسد میں تفصیل کے لئے حضرت مولانا ہی کی کتاب "اسلام اور جدید معاثی مسائل" طلاحظہ فرمائے۔ مرتب۔

ضرورتا جائز ہوتی ہیں ،ان میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ احساسِ کراہت کے ساتھ اس فعل کو پورا کیا جائے ، دوسرے جن عا، قول میں بظاہر فسادات کا خطرہ نہیں ہو ، وہاں انشورنس ہے گریز ہ کرنا ہی بہتر ہے۔

### ما لک کارخانہ کومز دوروں کے لئے لائف انشورنس کرانا

مولاً: - {1923} ایک گھڑی کی مشین کے مالک نے اس پر کام کرنے والے ہر مزدور کے لئے لائف انشورنس کے اس پر کام کرنے والے ہر مزدور کے لئے لائف انشورنس کرارکھا ہے، کیوں کہ اس میں ہروفت جان کا خطرہ رہتا ہے، نوانشورنس کرانا اوران پییوں کا لینا جائز ہے؟ (حافظ نصیر)

جو (رب: - اگر گورنمنٹ کی طرف سے قانو ناایبا کرنا ضروری ہوتو مالک کی طرف سے انشورنس کرا دیا جائز ہے، اگر قانو نااس پریہ بات ضروری قرار نددی گئی ہوتو انشورنس کرانا جائز نہیں، جورقم انشورنس کمپنی ادا کرے، ان میں سے وہ مقدار طال ہے جو گھڑی کمپنی کے ، لک نے ادا کی ہے، زائد قم سود میں داخل ہے، اے بلادیت صدقہ غرباء پرخرج کردینا واجب ہے۔ (۱)

# پراویڈنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس

مول :- [1924] سینٹرل گورنمٹ میں پراویڈنٹ فنڈ
اور گروپ انٹورنس اسکیم کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں ؟
اگر اسے قبول نہ کیا جائے تو مسلمان عام طور پر معاشی بحران
میں رہیں گے ،اس لئے کے مسممان کے لئے تو اور بھی بہت
سارے '' ذرائع'' صریحا بند ہیں ،مثلا Bonds, Finel وغیرہ۔

Bribes اور Bribes وغیرہ۔

<sup>(</sup>۱) و یکھتے: جدید فقتی مسائل ا/ ۱۳۳۱ محقی\_

اگر اس سلسلے میں پہلے پچھ کہا جاچکا ہے ، آپ کے کسی پرچہ میں ہے تو وہ عزایت فر مادیں۔

جو (رب: - پراویڈنٹ فنڈ کی رقم جائز ہے اور حکومت کی طرف سے عطیہ وانعام اور اس کی اجرت کا ایک حصہ ہے ، (۱) گروپ انشورنس اسکیم کی تفصیل جب تک سامنے نہ آئے اس کے متعبق کچھ کہانہیں جاسکتا ، لا اُف انشورنس کی جومر وجہ اسکیم ہے ، اس بیں سود بھی ہے اور آبار بھی ، اس لئے جائز نہیں ، غالبًا حکومت او نجی کمپنیوں کے یہاں غیر سودی اور نفع ونقصان میں شرکت کی اساس پر بٹی شیئر بھی ہوتے ہیں ، ان کوخرید کیا جاسکتا ہے۔

دكان كاانشورنس

موران: - (1925) جماری دکانیس ایسے علاقہ میں ہیں جہال زیادہ تر غیر مسلم آبادی ہے، اس لئے جب فساد کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہماری دکانیس بھی خطرہ میں رہتی ہے، کیا ہمارے لئے انشورنس کرانا جائزہ؟

(محمد شمشیر، نلکنڈہ)

جو (رب: - آپ نے جو حالات لکھے ہیں ، اس میں علائے ہند نے انشورنس کرانے کی اجازت دی ہے ، گواپی اصل کے اعتبار سے انشورنس جا ئزنہیں ، البتہ دکان کا انشورنس کرائے گی اجازت دی ہے ، گواپی اصل کے اعتبار سے انشورنس جا ئزنہیں ، البتہ دکان کا انشورنس کرائے گے بعدا گر خدانخو استہ فساد میں دکان کو نفصان پہنچا تو جتنا نفصان آپ کو پہنچا ہے ، اتن رقم آپ کے لئے حلال ہوگی اورزا نکر قم کوصد قہ کر دینا واجب ہوگا۔ (۲)

انشورنس اوراس کی آیدنی

مول :- (1926) انشورس كاكياتهم بي اوراس

(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: نتخبات نظام الفتاوی: ۱/۱۰،۲۰ محشی۔

(۲) و یکھئے: جد یدفقهی مسائل:۱/ ۴۳۱ کھٹی۔

#### ے حاصل ہونے والے منافع كا استعمال درست ہے يا

نہیں

(محدشا كرخال سلطان شابي)

جو (گرب: - جان و مال کے انشورنس میں بُوا پایا جاتا ہے، اس لئے انشورنس کرانا جائز نہیں ، ہاں! اگرا بیسے علاقہ میں جائز ہے جہاں بار بار فرقہ وارانہ فساوات ہوتے ہوں ، البتہ اس صورت میں بھی انشورنس کرانے والے کے لئے اتن ہی رقم علال ہوگی ، جتنی اس نے جمع کی تھی ، جوزا کدر قم مطاس کو بلانیت تو اب غرباء پرخرج کردینا ضروری ہے۔(1)

.L.I.C کی ایجنسی

مون :- {1927} ایک بیوه صاحبه جن کی کمس ادلاد کھی جی بین ، ان بچول کی پرورش کے لئے ایک جھوٹی کی دکان ہے، جس کی آمدنی محدود ہے، گزربسر کے لئے موصوفہ L.I.C ہیں بھی بین ، اس پیشے بین سود بھی میں بیشے بین سود بھی داخل ہے ، موصوفہ کا اس پیشہ سے تعلق رکھنا کہاں تک درست داخل ہے ، موصوفہ کا اس پیشہ سے تعلق رکھنا کہاں تک درست ہے؟

<sup>(</sup>۱) بذل المجهود ۱/ ۳۵/ نیز و یکھے: رد المحتار: ۲۲۳/<u>کھی</u>۔

 <sup>(</sup>۲) ﴿ لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ ( المائدة:٣) كثر \_

کواس کی طرف راغب کرنا پڑتا ہے،اس لئے بیصورت جائز نہیں،امقد پر بھروسہ کریں،اور کوئی ایس کام تلاش کریں،جوشرعاعورت کے لئے جائز ہو،جیسے لڑکیوں کے اسکولوں میں ٹیچنگ وغیرہ، انشہ والنداللہ کی مدوشریک حال ہوگی۔

# لائف انشورنس كى طرح كاايك اداره

موڭ: - {1928} لائف انشورنس كے طرز كا ايك ادر اوارہ ہے جس کا نام'' پیرلیں جزل فینانس انیڈ انسوسٹ فنڈ کمپنی''ہےجس میں لوگ اپنی اپنی رقو مات جمع کرتے ہیں ،مثال كے طورير-/10000 كى ياكيسى كروائى جائے تو سالاند-/760 روپیدد ہے بڑتے ہیں، اس طرح سے سال کے ختم برہمیں سمینی -/11000رویے ادا کرتی ہے ، جس میں -/3,400 رویے کی زائدرقم '' بونس' کے عنوان سے اوا کی جارہی ہے، اور کمپنی والوں کا بیہ کہنا کہ ہم لوگوں کی جمع شدہ رقم دوسرے كاروبار مين لگاتے ہيں ،اس لئے ميہ ديونس ' ہميں جو فائدہ ما ہے اس میں ہے اوا کرتے ہیں، دوسرے میہ کہ ایجنٹ جو لوگوں کو بالیساں کروانے کی ترغیب ویتے ہیں، انہیں ان کی طرف سے جولوگ پالیسال بناتے ہیں اور جورقم جمع کرتے ہیں،اس کا%5 حصہ ملتا ہے، جب تک ان کی بوری یالیسی فتم نه ہوجائے اور جب بیددوسروں کو'' ایجنٹ'' بناتے ہیں اوراس طرح ہے ان کی توسط ہے جولوگ اینا پییہ جمع کرواتے ہیں واس کا بھی %5 حصہ ملتا ہے والی حالت میں ریہ جو کمائی ہوگی ، کیا جائز ہوگی ؟ نیز ان بالیسیوں میں اگر کوئی حادثاتی موت مرجائے تو اسے اس کی جمع شدہ رقم اور غلط پالیسی کی رقم والیس کردی جاتی ہے ،ان پالیسیوں میں قرض بھی لیا جاسکتا ہے ، اور ان پالیسیوں کو چے بی میں ختم کر کے جمع شدہ رقم کا 80% حصہ والیس لیا جاسکتا ہے۔

منتفریہ ہے کہ دائف انشورنس کے طرز کا بیا ایک ادارہ ہے دریافن طلب امریہ ہے کہ کیا ایک مسلمان اس اسکیم ہے فائدہ اٹھ سکتے ہیں؟ نیز اگر کوئی ایجنٹ کے طور پر اس ادارہ کی فائدہ اٹھ سکتے ہیں؟ نیز اگر کوئی ایجنٹ کے طور پر اس ادارہ کی خدمت کر ہے ادراس سے معاوضہ کے طریقہ پر حاصل شدہ رقم کیا جائر ہو سکتی ہیٹ

جوراب: - حديث من آيا ہے كه

'' ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو طلال کا نام دے کر استعمال کرنے لگیں گے ، وہ شراب تیکن گے ، تمراس کا دوسرا نام دے دیں گے''(1)

ہمارے زمانہ نے اس پیشن کوئی کوعمل ٹا بت کر دیا ہے، آپ نے سوال ہیں جس شم کے در پونس' کا ذکر کیا ہے، دراصل اسی شم کی چیز ہے اور سود میں واخل ہے، کہ فرار رکھنا جا ہے ہیں وہ اس وقت ہوسکتا ہے جب آپ کی رقم میں پہلے ہی ہو عیاں معاملہ آپ برقر ارر کھنا جا ہے ہیں وہ اس وقت ہوسکتا ہے جب آپ کی رقم ہم کاروبار میں سے کارروبار میں نفع کا تناسب مقرر ومتعین کرویا جاتا ، مثلا یہ کہ آپ کی رقم ہم کاروبار میں لگا کمیں گے اس میں جو پچھ فائدہ ہوگا ، اس کا اتنافیصد آپ لیس کے اور اتنا ہم ، نیز اگر کوئی نقص ن ہواس میں بھی ہم دونوں کی شرکت ہوگی ، اس قشم کے معاملات کو اسلامی قانون میں فقص ن ہواس میں بھی ہم دونوں کی شرکت ہوگی ، اس قشم کے معاملات کو اسلامی قانون میں فقص ن ہواس ہیں ہم دونوں کی شرکت ہوگی ، اس قشم کے معاملات کو اسلامی قانون میں فقص ن ہواس ہیں ہم دونوں کی شرکت ہوگی ، اس قشم کے معاملات کو اسلامی تا نون میں فقص ن

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ،صيئمبر: ۵۵۹۰- اب ما حاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير إسمه في ـ

ندکورہ پالیسی میں در حقیقت سوداور بوا دونوں ہے،اوران دونوں چیزوں کی اسلام نے شدید ترین ندمت کی ہے،(۱) پھر شریعت کا اصول ہے ہے کہ جو کام گناہ کا ہوگا اس میں تعاون اور ذر لید بنیا بھی اس مناسبت سے گناہ کی بات ہوگی، ورنا جائز ہوگی۔اب جولوگ اس کے ایجنٹ بین کر قم حاصل کرتے ہیں ،اوراس تعاون کی قیمت وصول کرتے ہیں ،اوراس تعاون کی قیمت وصول کرتے ہیں جو دن ورات حرام کا روبا راوراس کے فروغ میں کوشاں ہے،اس لئے فل ہرہے کہ منصرف یہ کہ یہ کمائی نا جائز ہوگی ، بلکدا گر کوئی شخص بلا معاوضدا بجنٹ کا کام کرے اور توگوں کو اس میں شرکت کی وعوت دے ، تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور کار معصیت کا مرتکب ہوگا، ورسرے اگر یہ معاملہ جائز بھی ہوتا تو اس میں شرکت کی وعوت دے ، تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور کار معصیت کا مرتکب ہوگا، شرعا درست نہیں ہے۔ پھی شرعا درست نہیں ہے۔ پھی شرعا درست نہیں ہے۔

حرام مال کے ترکہ سے متعلق چندمسائل

مون :- (الف) زید نے اپنی ترام کمائی سے دولت جمع کر کے اور اپنی اولاد کو اس حرام مال ہے ، برنس کر کے اس میں لگا دیا ، تو کیا ہے مال اولا دکے لیے حلال ہے؟ (ب) زید کے انتقال کے بعد اس کا جمع کر دو حرام مال حلال شمار ہوگا یا نیس؟

جوری زید کی حرام دولت اولاد کے لیے انتہائی مجبوری کی حالت میں جائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کی حالت میں جائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) ﴿ فِنَآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْانْصَابُ وَ الْارُلَامُ رِجُسٌ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانُ آنَ يُوقِعَ بَيُنكُمُ عَمَلِ الشَّيْطَانُ آنَ يُوقِعَ بَيُنكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعُضَآءَ فِي الْخَمُرِ وَ الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ آنَتُمُ مُنْتَهُونَ ﴾ ( المائدة ٩٠-٩٢) مُرتب.

(د) زیدگی اولاد کو بیمعلوم ہے کہ اس کے باپ کا ذریعہ معن ش حرام ہے ، تو کیا اس سے بیخنے کے لیے (محض رضاء البی مقصود ہے ) گھرسے علاصد گی اختیار کی جائے ، تو کیا بیوالدین کی نافر ، نی شار ہوگی اور کیا والدین کی بدوی کا مستحق ہوگا ، اگر بدو عادی جائے تو قبول ہو سکتی ہے ؟

(عبدالجبار، ملك پهيٺ،حيدرآ باو)

جو (كب: – (الف) جائز نه ہوگا ، ہاں! اگران كى تيجھ سلال ذرائع آمدنی بھی ہواور

معلوم نہ ہوکہ مید مال خاص ، بحرام ہی ہے ہوا جازت ہے۔

(ب) حلال نہیں ہوگی جن حضرات ہے بطریقہ حرام لیا گیا ہے، اگر ان تک پہو نیجانا ممکن ہوتو پہو نیجادیا جائے ورندصدقہ کر دیا جائے:

> "و إذا مات الرجل و كسبه خبيث فالأولى لورثته أن يرد المال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به "(!)

اوراگر بعض ذرائع حلاں اور بعض حرام ہوں اور ورثا ءکومعلوم ہیں کہ کون سے ذریعہ ہے نے تواب حل ل ہے:

" و إن كان كسبه من حيث لا يحل و ابنه يعلم ذالك و مات الأب ولا يعلم الابن بعينه فهو حلال له "(٢)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٣ ١٠٩ مكتبدر يمير والويند ، كتاب لكراهية ، الناب الخامس عشر في الكسب -

<sup>(</sup>٢) حواله سالق

البنة ازراه تقوى صدقه كردينا بهتر ب: "و الورع أن يتصدق به "(۱)

(ح) اگراس كسواء كوئى صورت نه مواور ورثاء كوف قه در پيش موتو كرامت خاطر كے ساتھ استعال كرسكتا ہے۔

(د) والدین سے حسن سلوک بہر حال ضروری ہے، جاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں ، البتہ اگر والدین کا ذریعہ معاش صرف حرام ہی ہو، تواس سے بچنے کے لیے تعتقات رکھتے ہوئے کھانے کانظم الگ کرلیٹا درست ہوگا۔

### مینڈ ھےاور بکر بوں کاانشورنس

مون کے ساتھ مینڈھے اور بکر یوں کی تجارت کررہا ہوں ، یہ معلوم کرنا چاہتا مینڈھے اور بکر یوں کی تجارت کررہا ہوں ، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بکری یا مینڈھے کا انشورٹس کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ کیوں کہ بارش میں اکثر بکری اور مینڈھے کو بیاری آئی ہے یا یوں بچھے کہ بارش میں اکثر بکریاں اور مینڈھے مرجاتے ہیں ، لوک یاس نقصان سے بیخے کے لیے انشورٹس کرانے کی تنجائش تو کیاس نقصان سے بیخے کے لیے انشورٹس کرانے کی تنجائش ہے ؟

جو (رب: - انشورنس درحقیقت سوداور قمار (جوا) کا مجموعہ ہے، جوشریعت کی نگاہ میں بدترین عمل ہے، قرآن وحدیث میں متعدد مواقع پراس کی حرمت موجود ہے، یقیناً شریعت میں بعض مجبور یول کے تحت ناجائز کام بھی جائز ہوجائے ہیں، مگرآپ نے جومجبور یاں پیش کی ہیں، وہ قطعااس کے جواز کی تنجائش فراہم نہیں کرتیں، اس سے خوب بچئے! (۲)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية :۳/۱۰۹ مكتر ميرويو بند، كتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لیے دیکھتے: جدید فقبی مسائل: ا/ ۱۳۲۱ محشی پ

# قرض کے احکام

#### کاروبار کے لیے بینک سے قرض

موڭ: - {1931} بہت ہے لوگ کاروبار کے لیے بینک ہے قرض لیتے ہیں، جے قسط وار ہر ماہ ادا کرتے ہیں، اس قرض کو سود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے، کیا اس طرح سودی قرض لیما جائز ہے؟

( محمد جه تکميرالدين طالب، باغ امجدالدوله )

جو (رب: - جیسے سود کالیما حرام ہے، ای طرح شدید مجبوری کے بغیر سود دینا بھی حرام ہے، اس لیے محف کاروبار کو وسعت دینے اور کاروبار کو بردھانے کے لیے سودی قرض لیما جائز نہیں، جو محف ہے روز گار ہو، اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، ای طرح کسی اور ضرورت کے تحت بہت مجبور محف کے لیے سودی قرض لینے کی مخبائش ہے۔''و یہ جو ذیل المصحقاح الاستقراض بالرجع ''(ا)

الأشياه والنظائر : 109 - 109

بینک سے قرض

مو (اف - (1932) کیا فرماتے ہیں مفتیاں کرام و علمائے شرع متین مس کل ذیل کے بارے میں (الف) مجوری کے باعث بینک سے قرض لے کر تجارت کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ بینک سے جو قرض لیا جائے تو سودکا دینالازمی ہے۔

(ب) مینک میں روپیدجمع کر ناشر عاکیسا ہے؟ (ج) مینک سے جوسود ملتا ہے تو اس کولیٹا جائز ہے یا نہیں؟

(و) بینک ہے جوسود ملتا ہے تو اس کا استعمال کہاں کہاں کر سکتے ہیں ،کہاں نہیں کر سکتے ؟ (اکبرالدین مجبوب مگر)

جو (رب: - (الف) جس طرح سود لیماً جائز نہیں ،ای طرح دینا بھی جائز نہیں ،البتہ تا گزیر معاشی ضرور بات کی بھیل کے لیے سودی قرض لیا جاسکتا ہے،اس لیے اگر نتجارت کے سوا کوئی ذریعیہ معاش نہ ہواور نتجارت کے لیے ایس قرض لیما ضروری ہوجائے تو بینک سے سودی قرض لیا جاسکتا ہے۔(۱)

(ب) اگررویدی حفاظت کے لیے بینک میں جمع کرنا مناسب محسوں ہوتوا جازت ہے۔

<sup>(</sup>۱) "يجوز للمحتاج الاستقراص بالربح "(الأشباه و النظائر لابن نجيم: "ن: بجوز للمحتاج الاستقراض بالربح و ذلك بحو أن يقرض عشرة دنانير مثلا و يجعل لربها شيئه معلوما في كل يوم ربحا معلوما "("ن:۲۹۳)الفن الأول ، القاعدة الحامسة في آخر الباب)

(ج) سود کی رقم بھی لے لیٹا چاہئے ،اس لیے کہ اگر آپ نہ لیس تو ایک سودی ادارہ کا تعاون ہوگا۔

(۱) عام رفا ہی کاموں میں بلانبیت تواب خرچ کرنے کی اجازت ہے، تواب کی نبیت سے کسی کودینا جائز نہیں اور نہ ہی صدقات وزکوۃ میں ادا کی جاسکتی ہے۔ (۱)

سودى قرض حاصل كرنا

موث الله: - [1933] كيافرمات بيس علماء دين ومفتيال شرع متین مسکنہ ذیل کے یارے میں کہ مندوستان میں بڑے پینے برایک دواخانہ مقامی بینکوں کے قرض کی مدد سے قائم کیا گیا،جس کاشرح سودتقریبا%18 تا20% ہے،اباس مقامی قرضے کی اوا لیک کے لیے ایک بین الاقوامی خاتمی ادارے سے نہایت ہی کم شرح سود بریعنی (%3) برقرض حاصل کرنے کی کوشش ہورہی ہے ، جس کے حصول میں کئ واسطے حائل ہیں ،اور پیقرض دہندہ ادارہ مقامی بینک کی توثیق کے بعد بیرقم جاری کرتا ہے،جس کی ادائیگی کی کئی شرطیں بھی ہوتی ہیں، ادائیگی اور رقم سینجنے کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی،صرف ادائیگ تک کی کاروائی کے سے مقامی واسطہ بننے کی ذمہ داری ہم یر ہوتی ہے ، جس کا کام صرف جامین کو اطلاعات بہم پہنچا نا ہوتا ہے، چول کے قرض و ہندہ اور قرض دار دونوں کے درمیان کوئی رابطہ اور تعلقات نہیں ، اس لیے اگریہ

۱۱) سود کی رقم کو بلانیت تواب صدقه کرنا واجب ہے، اس کواپنے کسی بھی ذاتی کاموں میں لگانا جائز نہیں ہے۔" لأن الكل واجب التصدق "(قدیہ، بحوالہ فرآول عبدالحی: ص:۳۳۳)

معاملہ جہارے تعاون سے ہوجاتا ہے تو رقم کے حصول کے بعد کل رقم کا 80 برائے اجرت یا کمیٹن لیاجاتا ہے، جس کا کچھ حصہ میں بھی ملتا ہے۔

واضح رہے کہ بطور کمیشن کی جانے والی رقم سوز ہیں ہوتی ،

بلکہ اصل رقم کا حصہ ہوتی ہے، اور ہماری حیثیت اس معالمے میں :
قرض دہندہ کے نمائندہ کی ہوتی ہے، "In Between" حصول تو ثیق میں اگر چہ ہمری معاونت "Correpondent" ہوتی ہے، کین یہ ہماری ذمہ واری نہیں ہوتی ، ای طرح نہ ہم شرح سود طے کرتے ہیں، نہ اس کے قوانین مرتب کرتے ہیں، اور نہ گواہ کے طور پر استعال ہوتے ہیں۔

اجمالا یہ کدائ کم شرح فیصد والے سود کی قرضے میں قرض دہندہ کی جانب سے وساطت میں ہماری حیثیت "ماری حیثیت "ماری خیثیت "ماری فیلیکیٹ" کی ہے، اس معامے کے کھمل ہو جانے کے بعد قرض دہندہ اور قرض خواہ دونوں کی جانب سے "مجدر قم بطور اجرت یا کمیشن ملتی ہے۔

اس پس منظر میں دوامر دریا فت طلب ہیں: (الف) کیا اس طرح بڑے شرح سود والے قرض کی ادائیگی کے لیے چھوٹے شرح سود والے قرض کا لیمٹا درست ہے؟

(ب) اہم امریہ ہے کہ فدکورہ بالا وساطت کی شکل میں جواجرت یا کمیشن ال رہاہات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امید ہے کہ دلائل کی روشنی میں تشفی بخش جواب عزایت فرمائمیں گے۔ (مسعود بن طبیب ہلکومان)

جو (لب: - (الف) جیسے سود لینا گناہ ہے ای طرح سود دینا بھی یعنی سودی قرض حاصل کرنا بھی گناہ ہے، اصل اہمیت شرح سود کے کم اور زیا وہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ فی نفسہ سود کے کیمین دین کی ہے، البدا آیک دفعہ تو وہ خص سودی قرض لے ہی چکا ہے، اب اگر کم شرح سود پر دوبارہ قرض حاصل کرتا ہے تو دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے بیصورت جا تر نہیں، ہاں! اگر زیادہ شرح سود والا قرض ادا کرنے کے لیے کم شرح سود والا قرض دینے پر مجبور ہو، اس کے سوا اوا نیکی اور بیسے نہ ہوں تو مجبور ہو، اس کے سوا اوا نیکی اور بیسے نہ ہوں تو مجبور اقرض حاصل کرسکتا ہے۔ (۱)

(ب) جیسے سود پر قرض کالیتا دینا حرام ہے، اسی طرح سودی قرض کے لین دین میں واسطہ اور معاون بنیا بھی جائز نہیں، ظاہر ہے کہ قرض دلائے کے لیے جو شخص واسطہ بن رہاہے، وہ ایک سودی کاروبار میں معاون بن رہاہے، اور گواس کو کمیشن یا اجرت اصل رقم میں سے ملے، لیکن بہر حال بیاس تعاون بی کا اجروصد ہے، بہذا اس مع ملہ میں معاون بنیا اور اس کی اجرت لین بھی درست نہیں۔ (۲) والقد اعم۔

قرض کی ادائیگی میں زیادہ واپس کیاجائے؟

جو (ب:- اگرمقروض قرض خواہ کے مطالبہ وشرط کے بغیرا پی طرف سے بچھ بڑھا کر فرض دہندہ کودے دیا تو بیصورت نہصرف جائز ، بلکہ ستخسن ہے،اورخو درسول اللہ ﷺ نے اس

(۱) کنصیل کے لیے ویکھتے اسد م اور جدید معاشی مسائل بص سے محتی ۔

(r) ﴿ و لا تعاونوا على الإثم و العدون ﴾ ( المائدة ٣٠٠) كثر -

کی ترغیب دی ہے۔(۱) قرض دہندہ کی طرف ہے مطالبہ ہو، یا مطالبہ تو نہ ہولیکن اس علاقہ جی مقروض کا بیزھا کر دینا مروح ہو، یا بیہ بات مشہور ہو کہ قرض دہندہ ای شخص کو قرض دیتا ہے جو پچھ اضافہ کے ساتھ قرض واپس کرے ، ان تمام صورتوں جس زیادہ ویتا جا ئز نہیں ، بلکہ بیسود جس داخل ہے ، کیوں کہ نقتہا ہ کا اصول ہے کہ جو بات معروف ومروج ہووہ شرط کے درجہ جس ہوتی ہوتی ہے ۔ برا) اور قرض جس اضافہ کی شرط لگائی جائے تو سود ہے۔

قرض ہے نفع

مولاً: - {1935} میرے ایک رشتہ دار نے اپی ذاتی ملکی کرایہ پروے رکھی ہے، جس کا کرایہ انہیں ہراہ پانچ سوروپے کی شکل میں ملتا ہے، انہوں نے ججھ سے کہا کہ اگر میں ان کو میں ہزار روپ بہ طور قرض حنہ دوں تو وہ اپنی ملکی کا پانچ سوروپے کرایہ ہر ماہ بجھے دیں ہے، کیااس طرح سے ملکی کا کرایہ لیتا جائز ہوگا؟

(شیخ امیر علی شکر گر)

جو (رب: - میصورت جائز نہیں، رسول اللہ ﷺ فرطی پر نفع حاصل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ (۳) یہاں بہی صورت ہے، گویا بیس ہزار روپے پر ۰۵۰ ماہانہ نفع پر معاملہ طے پار ہا ہے، دراصل میصورت سود کی ہے، اس لیے فقہاء نے قرض کے درست ہونے کے لیے میشرط لگائی ہے کہ اس کے ماتھ قرض دینے والے کے لیے کسی طرح کے نفع کی شرط نہو۔

 <sup>(</sup>٢) "المعروف عرفا كالمشروط شرعا" (القواعد الفقهية لابن قيم السام المثنى ...

<sup>(</sup>٣) سنن بيهقى:۵/۵-۳۵

" أما الدى يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة " (١)

قرض کی وجہ ہے کراہیم لینا

موڭ:- (1936} كيافرماتے ہيں علماء وين مسئله ذيل كے بارے بيش كه

مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد کی زمین پرعمارت تعمیر كرني كا فيصله كيا ، تا كه مجدى خاطرخواه آمدني مو، چنانجهاس تغی*ر کے* لیے چندہ دغیرہ سے جورقم حاصل ہو کی وہ ممارت کی تغیر کے لیے ناکا فی تھی ،لہذا ذمہ داران مجد نے جاریا تج ا فراو ہے قرض حسنہ کے طور پر فی کس پچیاس ہزار (۵۰۰۰۰) رویے لیے اور عمارت تعمیر کی گئی ، اور ان قرض حنه دہندگانوں کو س ممارت میں جتنے ایارمنٹ بنائے مسلے فی حمس-/500 رویے کرائے کے طور پر لے کر دیا گیا ، اگر ان ا یارمنٹوں کو عام لوگوں کو کرائے بر دیا جائے تو کراہے -/500 ہے بھی زیادہ ہوتا، چوں کہان لوگوں نے قرض حسنہ دیا ہے، ای وجہ سے -/500 کراہیہ بردیا گیا ،اورساتھ بی بیہ ہات بھی كه جس وقت ان قرض دہندگان كا قرض ادا كرديا جائے گا، اس وقت سے پھر کراہے عام او کول کے کراہے کی طرح ہوجائے گا، اب سوال بدہے کہ کیا اس طرح کم کرائے پر ایارمنٹ کو دینا جائز ہے؟ یہ بات بھی ہے کہ اگر بہلوگ قرض حندندو ہے تو

بہ ممارت ہی تعمیر ند ہوتی ،جس کی وجہ ہے جو فی الوقت آ مدنی مسجد کو مور ہی ہے وہ بھی شہوتی ، کو یامسجد کو پچھ نہ پچھ آیدنی اس صورت میں ہے۔

د دسری بات بید که اگرا و برگی صورت جائز ہوتو کوئی مسئلہ ی نہیں اور اگر مئلہ میں جواز کی صورت نہ ہوتو کوئی الیل صورت بتائیں جس کی وجہ ہے دونوں فریق مطمئن ہوسکیں \_ جواب مرحمت فر ما کرعندالله ما جورا ورعندالناس مفکور ہوں۔

(محمدا قبال معدرميد)

جو (رب: - قرض برکسی بھی قتم کا نفع حاصل کرنا مناسب نہیں ۔، کیوں کہ اس میں سود کا شبہ ہے، (۱) جوصورت آپ نے درج کی ہےاس میں سودتو نہیں ہے، کیوں کہ کرایہ دار حضرات کرایہادا کرر ہے ہیں ،اور کرایہ کی مقدار کم وہیش ہوسکتی ہے،لیکن چوں کہ قرض کی بناء بر کرایہ معروف مقدار سے کم ہے،اس لیے شبہ سود ہونے کی وجہ سے کراہت سے خالی نہیں ہے،مناسب ہوگا کہان حضرات کو یہ بات سمجھائی جائے کہ مسجد کا مفاد ہے،لہذا مجلسِ انتظامی کے لیے فی الحال كرابيكي اسى مقداركوقبول كرنے كى مخبائش ہے،البنة كوشش كرنى جائے كەجلد سے جلدعوا مي تعاون کے ذریعیاس قرض کوا داکر دیں ، تا کہ مجد کونقصان سے بیاسیس وائٹداعلم ۔

# مسجد کی رقم کوبطور قرض دینا

موڭ: - {1937} كيامجدى جائدادى آمدنى سے ملاز مین مسجد کو (امام ومؤ ذن خادم وغیره) قرض حسنه کے طور یرویا جاسکتا ہے؟ کیاان ملاز مین کوعلا صدگی کے وقت یا انتقال کے وقت ورٹاء کومع وضدحسن خدمت مسجد کی آرنی سے دیا

كل قرض جر نفعها فهر ربا" ( الجامع الصغير :٣٨٣/٣) تحقي

جاسکتا ہے، جب کہ وہ سیفی کی وجہ سے کام کے قابل ندرہے ہوں؟

امام ومؤذن کے انقال کی صورت میں ہیوہ کومسجد کی آمدنی ہے ماہانہ وظیفہ دیا جاسکتا ہے؟

(عبدالواحد ،معتمد مدرسه ضياء الاسلام)

جو (آب: - ان مسائل کے سلسلہ میں چنداصول پیش نظرر ہیں ، اولاً ہیہ کہ مبحد کی منتظمہ کمیٹی کی حیثیت عوام کی طرف اپنے موقو فی زمین ورقوم وغیرہ پر دکیل کی ہے اور وہ جو کچھ نظر ف کرے گی بحیثیت وکیل کرے گی ، جس کے بارے میں معلوم ہو کہ چندہ دینے وابول کو اس کی اطلاع ہوتو وہ ناراض نہ ہول ، عوام کی مرضی معلوم کرنے کی دوصور تیں ہیں ، ایک ہی کہ عرف میں ملاز مین کے ساتھ وہ رعابیتیں روار کھی جاتی معلوم کرنے کی دوصور تیں ہیں ، ایک ہی کہ عرف میں ملاز مین کے ساتھ وہ رعابیتیں روار کھی جاتی وہندگان اور واقف سے تحقیق کر لی جائے ، دوسرا اصول ہے ہے کہ مبحد کے اوقاف کا استعال مصالح مبحد ہی ہیں کیا جاسکتا ہے ، امام ومؤذن وغیرہ کی اجرت اور اعانت ہی مصالح مبحد ہی میں داخل ہے ، لہذا صورت مسئولہ میں عوام کی مرضی پر موقوف ہے ، اگر اندازہ ہو کہ وہ اس پر میں داخل ہے ، لہذا صورت مسئولہ میں عوام کی مرضی پر موقوف ہے ، اگر اندازہ ہو کہ وہ اس پر راضی ہول گے تو دینا ورست ہوگا ، ورنہ ہیں ۔

#### قرض دہندہ لا پیتہ ہوجائے

مول :- {1938} زید نے ایک غیر مسلم سے چند سال پہلے کچھ تقمیری اشیاء اوصار لی تھیں ، بعد میں کچھ رقم اوا کردی گئی ،کین کچھ رقم باقی رہ گئی ، جوادانہ ہوسکی بعد میں اس

 <sup>(1) &</sup>quot;و منها الفاظ الواقفين تبتنى على عرفهم "(الأشباه و النظائر لابن نجيم:
 ل: ٩٥ القاعدة السادسة)

دوکان کا پچھ پہتنہیں چل سکا ، کیونکہ دوکان برخاست ہوگئی، مالکہ دوکان کا بھی پچھ پہتنہیں چل سکا کہ دہ ہے بھی یانہیں، اب اس قم کا کیا کیا جائے؟ (ایک قاری، زسابور) جو (ب: - اڈلاتو حتی المقد دراس فض کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اگر نہ ٹل پائے تو استے پسیے صدقہ کردیں، لیکن بینیت رکھیں کہ آئندہ اگر اصل مالک سے ملاقات ہوگئی تو اے ادا کردیں گے، جیسا کہ کمشدہ اشیاء ملنے کا تھم ہے کہ اگر صدقہ کردیا ہوا در بحد کو اصل مالک دستیاب ہوگیا تو اس سے اس کا بدل اداکر نا دا جب ہے۔۔(ا)

# شادی میں اعانت کی رقم کوقرض کی ادائیگی میں منہا کرلینا

موڭ: - {1939} ميں ايک غريب آدي ہوں ، عزيز و
ا قارب کی مدد سے مير ک لڑکی کی شادی ہونے جارہی ہے ،
ايک صاحب نے مير ب ايک ايسے عزيز کے پاس بيا مداد ک
دم دی ہے کہ جن کا قرض مير بے ذمه باقی ہے وہ اس رقم کو
قرض ميں وضع کرليما جا ہے جيں ، تو کيا ان کا ايسا کرنا درست
ہوگا؟

جو (رب: - جب سمی فخص نے خاص شردی ہی میں خرج کرنے کی نیت سے بیر قم دی ہے ، تو ضروری ہے کہ اس مصرف میں بیر قم خرج کی جائے ، کیوں کہ واقف کے منشا کی رعایت

<sup>(</sup>۱) "فإن جاه صاحبها و إلا تصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان و ذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها ، و إيصال العوض و هو الثواب على اعتبار أجازته التصدق بها و إن شاء السكها رجاء الظفر بصاحبها قال : فإن جاء صحبها يعنى بعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها ... و إن شاء ضمن الملتقط " ( الهداية :۱۵/۲) "شيء.

ضروری ہے ،اس قم کی مالک اصل میں آپ کی لڑک ہے نہ کہ آپ ،لہذا ان صاحب کا آپ کے قرض کے بدلے اس قم کوروک لیٹا درست نہیں ،البتہ آپ کو چاہئے کہ کسی اور ذریعہ سے جلد ان کی قم اوا کرویں ، کیوں کہ قرض لے کراوانہ کرنا سخت گناہ اور آخرت میں اس کے لیے سخت پکڑ ہے ، بلکہ حضور وہائے نے یہ بھی فر مایا کہ جوشخص قرض اوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ،التداس کے لیے اداءِ قرض کوآسان فر مادیتے ہیں ،(۱) اس لیے آپ نیک نیتی کے ساتھ قرض اوا کرنے کی کوشش کریں ،ان شاء اللہ ،التد تعالیٰ کی مدوہ وگی۔

قرض کی دستاویز

مولاً:- {1940} اگر کسی کو قرض حسنه دیا جائے (چاہے وہ حقیق بہن یا بھائی ہی کیون نہ ہو) تو کیااس قرض کے بارے میں کاغذ پر لکھ لین بہتر ہے،اس سلسلہ میں شری احکام کیا ہیں؟ اور سنت رسول ہے کیااس کا کوئی جواز ملت ہے؟ (عبداللہ،حس میم)

جو (ب: - الله تعالى كاارشاد ہے كہ جب ايك مقرره مدت كے ليے وَين كامعاملہ كروتو است قيدِ تحريش لے آؤ: ﴿إِذَا تَدَايَنُتُمُ بِدَيُنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكُتُبُوهُ ﴾ (٢)اس سے اختلاف ونزاع كے مواقع كم ہوجاتے جيں ،اس ليے قرض كولكھ ليمنا بہتر ہے ،اورلوگوں كو سمجھانے كى ضرورت ہے كہ ايك تحريم كلينے كا مقصد ہے اعتمادى نہيں ہے ، بلكہ معاملات كی صفائی ہے۔

(٢) البقرة ٢٨٢٠ـ

<sup>(</sup>۱) "عن أبي هريرة على عن النبي في قال: من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه و من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله " (صحيح البخاري عمامه من أخذ أموال الناس يريد أدائها أود إتلافها و ألخ ) في -

#### کاروبارکوبڑھانے کے لیے قرض

موڭ:-{1941} كيا كاروباركو بردھانے كے ليے بلاسودى قرض لياجاسكتا ہے؟ (محمد نظام الدين ، مغل پورہ) جو (رب: - بلاضرورت قرض ليما بہتر نہيں اور ناجا ئر بھی نہيں ، کم تر درجہ کی ضرورت کے ليے بھی قرض حاصل کيا جاسکتا ہے ، اگر تو تع ہو کہ وہ اسے ادا کر سکے گا ، اس ليے كاروباركو يرھانے کے ليے قابل ادائيگی غيرسودی قرضے لينا درست ہے۔(1)

بے روز گارمسلمان نوجوانوں کے

ليمعمولى شرح سود برسر كارى قرضه

مولا:- {1942} بینکوں کی جانب سے بروزگار مسلم نو جوانوں کو کم بی قرض دیا جاتا ہے ، کیکن میری پنچایت بیس بہت بی کم شرح سود پر بردزگار اور معاشی اعتبار سے پیماندہ مسلمان اور نو جوانوں کو گور نمنٹ کے ذریعہ یہ بولت فراہم کی جاربی ہے اور ان قرضوں کے سبب بینو جوان اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں ، تو کیا بے روزگار مفلس اور پیماندہ مسلمانوں کو انتہائی معمولی شرح سود پر قرض دلانایا خود ترض لینا درست ہوگا؟

جو (ب: - سود لیمنا وردینا دونوں ہی گناہ ہے،البنة سر کارادرسر کاری ادارہ اوراشخاص اور پراؤیٹ ادارہ کے تھم میں ایک گونہ فرق ہے ، جب ہم اس ملک کے شہری ہیں، تو جیسے حکومت

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ،صریث تمبر:۲۳۹۰ کشی۔

دوسرے شہر ایول کوروزگار کے لیے قرض فراہم کرتی ہے، و سے ہی مسلمانوں کو بھی اس طرح کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا بحیثیت شہری اس پرحق ہے، لہذا جومسلمان واتعی ہے روزگار ہوں اور معاثی اعتبار ہے اس سطح پر ہوں کہ خودا ہے بلیموں سے کوئی روزگار شروع نہیں کر سکتے ، ان کے لیے ایے قرض عاصل کرنا جائز ہے، جوزا کدرقم سود کے نام سے لی جاتی ہے، اسے انتظامی اخراجات بھی قرار دیا جاسکتا ہے، حضرت مولا نامفتی محمد نظام اللہ بن اعظیٰ سابق صدر مفتی دار العلوم دیو بند کار جی ان اس طرف ہے۔ (ا) ور نداس کی حیثیت سودیا قرض پر سوت دینے کی ہوگی اور مجبوری کی حالت میں اس کی گئجائش ہے، اصل میہ ہے کہ گور نمنٹ کا متصد اس طرح کی اسکیم سے سود حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بے روزگاری دور کرنا مقصود ہوتا ہے، متصد اس طرح کی اسکیم سے سود حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بے روزگاری دور کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے بعض او تات قرض کا کچے حصد معاف بھی کردیا جاتا ہے، اگر یہ معافی زائد رقم کے برابریا اس سے زیادہ ہوتو الی صورت میں سود کا کوئی شائبہ ہی باقی نہیں رہے گا، بہر حال بے روزگار و خوان مسلمانوں کا آب اس سلسلہ میں تعاون کر سکتے ہیں۔

### مقروض سے رقم وصول کرنے کی اجرت لینا

سون: - (1943) زیدایک اسکیم چلاتا ہے، جس پی کی ممبر ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کاراس طرح ہے کہ ضرورت کے کا ظ سے ممبروں کو قرض دیا جاتا ہے، جیسے ایک ہزارروپ وے کر روزانہ ان سے دس روپ لیے جاتے ہیں، بارہ سو ہونے کے بعداس کا حماب ختم ہوجاتا ہے، مطلب بیہ ہو ایک ہزارروپ دے کر بارہ سوروپ وصول کرتے ہیں، جو ایک ہزارروپ دے کر بارہ سوروپ وصول کرتے ہیں، جو ایک ہزارروپ دے کر بارہ سوروپ وصول کرتے ہیں، جو ایک ہزار کے جاتے ہیں، جو ایک ہزار کے باس جاکر

دس روپے وصول کرنے کی محنت کا معاوضہ کہا جاتا ہے، اس طرح بیراسکیم چلتی رہتی ہے، بیطریقہ شرکی اعتبار ہے کس حد تک جائز ہے؟ (ایک قاری)

جو (ب: - رقی لین دین میں کی بیشی ہو، تواس ہے سود پیدا ہوجا تا ہے، حضرت انس ﷺ

ے روایت ہے:

"جبتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو قرض دے اور وہ کوئی شخفہ دے تو اسے قبول نہ کرے ، یہاں تک کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھا تا چ ہے تو نہ بیٹھے ،سوائے اس کے کہ پہلے سے اس فتم کاسلوک و برتا وَر ہا ہو' (۱)

اس لیے محف قرض پر نفع حاصل کرنا تو جا ئزنہیں ، البنۃ اگر زیدِ قرض لینے والے سے ہیہ محفظکو کرے کہ بیا تو تم خود جھے تک رقم پہنچا دو ، بیا میں روزانہ آ کررقم لے لیا کروں گا،کیکن ایک سو ہر جو دس س روپے لینے کے لیے آؤں گا ، اس کی اجرت دوسورو پے ہوگی ، تو بیصورت جا تزہے ، کیوں کہ بیقرض پرنفع لینانہیں ، بلکہ اپنی محنت کی اجرت وصول کرنا ہے۔

قرض حسنه

موڭ:-{1944} كيا قرض حسنه ليا جاسكتا ہے؟ جب كه تهم بيہ كه جوتے كاتسمة بھى ٹوٹ جائے تو اللہ تعالىٰ بى سے مانگا جائے۔ (حيد رافتر شريف، نورخال بازار) جو (رب: - قرض حسنہ سے مرادا يہا قرض ہے، جس پردسينے والاسود نہ لے، بلكہ حصول اجرى نيت سے قرض دے اور لينے والا اوائيكى كى نيت سے قرض حاصل كرے، قرض كاليما اور

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ملجة : ١٣٥٠/١٠

وینا جائز ہے،رسول اللہ ﷺ پرایک یہودی کا قرض تھا،اس نے آپ ﷺ سے تیز گفتگو کی ، و صحابہ کو بیر بات نا گوارگزری ، آپ بھے نے ارشا دفر مایا کدا سے چھوڑ دو ، کیوں کہ صاحب حق کو کہنے کی مخبائش ہے اور سیجے طریقہ بہ ہے کہ ایک اونٹ خرید کرمیری طرف ہے اس کا قرض ا دا کردو، امام بخاریؓ نے اس حدیث ہے قرض لینے کے جائز ہونے پر استدلال کیا ہے۔(۱) قرآن مجید میں بھی قرض کے لین دین کا ذکر موجو دہے،اورائے لکھ لینے کا مشور ہ و یا گلیا ہے ۔ (۲) چنانچے فقہ ء نے اس کی روشنی میں الیبی چیز وں میں قرض کے لین وین کو جائز قرار دیا ہے، جو' 'مثلی'' ہیں ہمثلی ہے مرا دوہ اشیاء ہیں جو ناپ کریا تول کر بیجی جاتی ہیں ، یا گن کر بیجی جاتی ہیں ، نیکن ان کے افرا دمیں کوئی خاص تفاوت نہیں یا یا جاتا۔ (m) التدتعاليٰ ہے مائلنے كامطلب بيہ ہے كہانسان اصل مطلوب ومقصود اللہ تعالیٰ كو بنائے اور انسانوں کی مدد کومحض ایک واسطہ مجھے ، کیوں کہ قرض دینے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے خیال پیدا کرتے ہیں کہ وہ فلاں مخض کوقرض دے ، بیمطلب نہیں کہ اپنی ضرور بات میں کسی انسان سے مدد ہی نہ لی جائے ،اللہ تعالی نے اس دنیا کا نظام باہمی احتیاج پررکھاہے،اور ہر مخض کو دوسرے کا سی نہ سی مسئلہ میں مختاج بنایا گیا ہے۔

#### غیرسودی بیت المال کے لیے طریق کار

موڭ: - {1945} كي كاوگ ايك اليي رفائي سوسائن قائم كرنا چاہتے ہيں ، جس ميں كي كاروں كى رقوم بطور امانت ہوں گى ، جب بھى بھى ان كولوثا دى جائے گى ، وہ اس پر كي نفع نہيں ليس كے ، ان كى رقم اجازت كے بموجب سوسائن

البخاري مديث تبر ٢٣٩٠٠ باب استقراض الدين -

<sup>(</sup>۲) البقرة:۲۸۲

<sup>(</sup>m) الفتاوى الهندية :۳۰۱/۳ـ

غرباء ستحقین کو بلاسودی قرضے دے گی ، اس ادارے کو چلانے کے لیے ملاز مین اور دفتر وغیرہ کی ضرورت ہوگی ، جس کے اخراجات ہول کے ان اخراجات کی محمیل کے لیے مقروض سے کوئی رقم لی جا اعتی ہے؟ اورا گر لی جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی کہ قرض سے انتفاع بھی نہ ہواور ان نا گریز اخراجات کی تحمیل ہوجائے؟

جو (آب: جس طرح سود لینا جائز نہیں ،ای طرح بے بات بھی درست نہیں کے قرض پر لفع حاصل کیا جائے ، (۱) دوسری طرف صورت حال ہے ہے کہ اگر مقروض سے پچھ تعاون نہ لیا جائے ، تو اس شم کے غیر سودی رف بی اداروں کا چنامشکل ہوجائے گا ، جن کا منشا ہی یہی ہے کہ لوگوں کو سود سے بچھ لیا جائے ، کھر خاہر ہے کہ یہاں مقروض سے پچھ لیا جائے گا ،اس کا منشا یہیں ہے کہ سے کہ ارباب سر ماییاس سے فائدہ اٹھا کیں ، بلکہ مقصد صرف اس قلم کو باقی رکھنا ہے ،ان حالات ہے کہ ارباب سر ماییاس سے فائدہ اٹھا کیں ، بلکہ مقصد صرف اس قلم کو باقی رکھنا ہے ،ان حالات ہے سا کیے طرف شری احتیار کیا جاسکتی

(الف) ہرماہ قرض کی ادائیگی اور دفتر کے اخراجات کا حساب کیا جائے اور ان اخراجات کو قرض کی مقدار پر تقسیم کردیا جائے اور ابتداء میں ان پر واضح کردیا جائے کہ وہ قرضداروں کا نفع تونہیں لیس مے،البتدان کے قرض کے لیے دفتر ی امور پر جواخراجات آسکتے ہیں،بطورا جرت اے وصول کرلیا جائےگا۔

(ب) مفروضہ کی کوئی مقدار نہ ہو، بلکہ اس ادارہ کو باقی رکھنے کے لیے ماہانہ فیس تعاون حاصل کی جائے اوران کوفی سبیل اللہ اس کام کی ترغیب دی جائے ، جبیسا کہ عام رفی ہی اداروں کا لظم جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) "كل قرض جر نفعها فهر ربا" ( الجامع الصغير للسيوطي ۲۸۳/۳، حديث ضعيف") تشيء

(ح) قرض خواہ ہے دباؤاور جبر کے بغیر خواہش کیا جائے کہ ان سے جو پچھ ہوسکے تعوین کریں قرض کی اجرت یا مہلت دے کرائ کوموقو ف ندر کھا جائے۔

(د) اوارے کی طرف ہے ایک اور مکان کی تغییر عمل میں لائی جائے جس کے نفع میں ارباب سرمایہ کی شرکت نہ ہو، اور ان حضرات ہے وضاحت بھی کردی جائے کہ اوارہ نے یہ رقم بطور قرض آپ سے لیا ہے اور وہ حسب منشا اس سے رقمیں لے لیا جائے گا۔

نہ کورہ ان تمام صور تون میں جہاں مقروض ہے کوئی رقم کی جائے ، اس کی حیثیت شن یا اجرت یا اس کی حیثیت شن یا اجرت یا اس کی مناسبت کی ہوتی ہے اور اس پرشر عاکوئی قباحت نہیں ۔



# رہن کے احکام

#### ر بن كامكان كرابيه برلكانا

سون ایک صاحب نے دوس کے معاہدہ پرایک لاکھرہ ہے ایک صاحب نے دوس کے معاہدہ پرایک لاکھرہ ہے قرض دے کربطور رئین مکان حصل کیا ،اب وہ دوس نے فقص کو ماہانہ بارہ سورہ ہے کرابیہ پرمکان و بنا چاہتا ہے ، کیا اس مخص کے لیے ماہانہ کرابیہ لینا جائز ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک مخص کی مالی پریشانی ومجوری کے تحت ایڈ وائس دے رہے ہیں۔ (محمد فہیم اعظمی ، نظام آباد)

جو (ب: - رسول الله ﷺ نے قرض پر نفع حاصل کرنے کوسود قرار دیا ہے۔(۱) اس لیے سر از منافقہ مار میں میں

بن کے مال سے نفع اٹھا ٹا جا تر نہیں:

"ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام و لا بسكني ... ؛ لأنه حق الحبس دون الانتفاع "(٢)

(۱) الجامع الصغير :۲۸۳/۲ محش\_

(٢) - الهداية مع فتح القدير ٢٠/٣٠ــ

پس جوصورت آپ ئے کھی ہے ہے ہو گزنہیں ،اس پر ہارہ سورو پے اپنے کے کرا میر حاصل کرنا سود میں داخل ہے۔

## ربن رکھنے والے کاخود ہی اس کوکرایہ برحاصل کرنا

موڭ: - {1947} زيد نے اپنا گھر بطور رہن بکر کودياء اس کے بعد زيد نے بکر ہی ہے اپناوہ گھر کرایہ پر حاصل کریں، کیا بیصورت جائز ہے؟

( حافظ محمر عبدالرزاق ، درگاه جهانگیر پیرال )

جو (ب: - بیصورت ج ئزنہیں ،سود میں داخل ہے، رسول املد ﷺ نے قرض پر کسی بھی طرح کا نفع حاصل کرنے سے منع فر ہایا اورا سے سودقر اردیا ہے، (۱) فقہاء نے لکھ ہے کہ

> " لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوحوه و إلى أذن له الراهن ؛ لأنه أذن له في الربا " (٣)

"اگررئن رکھنے والا قرض دینے والے کو مال رئن سے نفع اٹھ نے کی اجازت بھی دیدے، جب بھی وہ حرام ہی رہے گا، کیوں کہ یہ سود کی اجازت ہے"

ہاں!اگر بکر اس کرایہ کواپنے قرض میں منھا کرتا جائے ، یا بطور ضانت کےاپنے پاس کے اور قرض کی ادائیگ کے وقت واپس کر دیے تو بیصورت جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير:۲۸۳ محش،

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ۵۰/۳۱۰

# رہن میں رکھی ہوئی چیز کوکرایہ پردینا

مون :- [1948] زیدنے مکان کے پورے کا غذات جس میں وہ خور مقیم ہے ، بطور و شیقہ عمر کے پاس رکھ دیا ہے ، اور اس سے ۱۹ مرار روپے قرض لے رہا ہے ، جس کی مدت اوا میں دوسال ہے ، اور ہر ماہ عمر کو ، 20 مردو ہے بطور کرا ہید در رہا ہے ، وسال گزر نے کے بعد زید عمر کو پندرہ ہزار لوٹا دے گا ، اور مکان کے کاغذ ت واپس لے لے گا ، کیا بیصورت ج تز اور مکان کے کاغذ ت واپس لے لے گا ، کیا بیصورت ج تز رہا ہے وہ از روٹے شرع کرا ہے تی کہلا ہے گایا سود؟

(عبدالقدير خال، مادنا پيٺ، حيدر آباد)

حور(ب: - ربن کے لیے ضروری ہے کہ جوشی بطور ربن رکھی جائے وہ جس ہے قرض لیا گیاہے، اس کے قبضہ میں ویدی جائے ، (۱) اس لیے فدکورہ صورت میں یہ معاملہ شرعی ربن کا نہیں ہوا، نیز فدکورہ صورت میں یہ معاملہ شرعی ربن کا نہیں ہوا، نیز فدکورہ صورت میں اگر معاملہ ربن کا ہو، تب بھی قرض و ہندہ کے کرایہ کی رقم وصول کرنا جائز نہیں ، بیصورت سود میں داخل ہا ورحرام ہے، لینے والا بھی گنہگار ہوگا ، اور شد بد ضرورت کے بغیراس طرح قرض لے کر ، ہانہ ڈھائی سورو ہے اوا کرنے والا بھی گنہگار ہے، ربن کی وجہ ہے قرض و ہندہ کو صرف قبضہ کاحق صاصل ہوتا ہے، ربن رکھی گئی ہی سے استفادہ کاحق نہیں۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) "و الصحيح قول العامة لقوله تعالى فرهان مقبوضة و صف سبحانه تعالى الرهن بكونه مقبوضا فيقضى أن يكون القبض فيه شرعا . . و لو تعاقد على أن يكون الرهن الرهن في يد صاحبه لا يجوز الرهن "(بدائع الصنائع:٢/١٣٤)
 (٢) "كل قرض جر به نفعا فهو ربا" الحديث ، ( مسند ابن اسامه مُقَّادَى عَبِداكَى: "كل قرض جر به نفعا فهو ربا" الحديث ، ( مسند ابن اسامه مُقَّادى عَبِداكَى: "كال قرض جر به نفعا فهو ربا" الحديث ، ( المسند ابن المامه مُقَادى عَبِداكَى: المحتاد ١٤٠٥)" لا يحل له أن ينتفع بشى منه بوجه من الوجوه و ان اذن له الراهن "(رد المحتاد ١٤٠٥)"

### رہن کے مکان سے استفادہ کے بارے میں ایک شبہ

موڭ: -{1949} صحیح بخاری عربی اردو میں ایک حدیث اس طرح مکھی ہوئی ہے:

''حضرت ابو ہر ہر وہ ایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ہر جانور پر خرج کے مطابق سواری کی جائے ، جب کدانے گروی رکھ ہوا ہے، لیکن خرچہ کے مطابق خرچہ سواری کرنے اور دودھ پینے والے پر ہے اور رہن ہیں بھی یہی تھم ہے''

جب کہ آپ نے اپنے جواب میں تکھاتھا کہ رہمن کے مکان میں رہنا جائز نہیں ہے ،اس کو لے کر ہمارے دشتہ داروں میں کافی بحث چل رہی ہے، براہ کرام وضاحت فرما کمیں۔
میں کافی بحث چل رہی ہے، براہ کرام وضاحت فرما کمیں۔
(محمد باسین ،جلال کو چہ)

جو (لب: - سود کالیما حرام ہے، پینہ صرف قر آن مجید میں صراحت ہے، (۱) بلکہ کشرت سے حدیثیں بھی منقول ہیں ،خو درسول القدی نے ایک موقع پرسود کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرض پر جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے، ''کل قسر ضر جس نسف عا فلھ و ربا ''(۲) فلا ہر ہے کہ قرض دے کر بلا عوض مقروض کے مکان میں رہنا قرض پر فائدہ اٹھا تا ہے، اس لیے بیا بھی سود کے دائرہ میں آتا ہے ،احناف ، مالکیہ اور شوافع کے نزویک بیرحد بہٹ منسوخ ہے۔ (۳) رہ گئی بخاری کی صدیث ، تو آپ میں کا بیارشاداس دور سے تعلق رکھتا ہے ، جب سود

<sup>(</sup>۱) البقرة :۲۵۵ محش\_

<sup>(</sup>۲) الجامع الصغير :۲۸۳/۳ <sup>كش</sup>ي\_

 <sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي و أدلته ٢٣/٣٠ يحشي ـ

کے حرام ہونے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا ہمشہور محدث و تحقق حافظ ابن مجرعسقلا فی نے اس پر تفصیل سے گفتگوفر مائی ہے۔ (۱) اس لیے اس سے غلط نبی میں ندر ہنا جا ہے۔

#### مال رہن کوفر وخت کرنا

سون فرمت خلق کے انقط نظر سے پچھ مان رکھ کر بلاسودی قرض دیتے ہیں، لوگ سامان رکھ کر بلاسودی قرض دیتے ہیں، لوگ سامان رکھ کر برسوں نہیں آتے ، انتظار کے بعد ہم انہیں فروخت کردیتے ہیں، کیاریہ جائز ہے؟

(محدرجيم الدين مشيراً باد)

جو (اب: - آپ قرض دیتے وقت ان سے لکھالیا کریں کہا گریں نے مقررہ تاریخ پر قرض ادانہیں کیا تو ادارہ کوخق ہوگا کہ وہ میرار ہمن رکھا ہوا سامان فروخت کر کے اپنا قرض وصول کرلے ، ایسی صورت میں آپ کے لیے بیہ بات جائز ہوگی کہ سامان رہن فروخت کردیں اور قرض وصول کرلیں اور باقی رقم محفوظ کردیں ، جب وہ آئے تو اسے اوا کردیں ، رہن رکھنے والا مقروض ہی سامان کا اصل ما لک ہوتا ہے ، اس لیے جب تک اس کی اجازت نہ ہوسامان قروخت نہیں کیا جا سکتا ۔

"وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضاء الراهن ؛ لأنه ملكه و مارضى بيعه " (٢)



<sup>(</sup>۱) و کھے:فتح الباری شرح صحیح البخاری .۵/۱۵۱گی۔

<sup>(</sup>۲) الهداية على هامش فتح القدير: ۵۳۸/۵-

# اجاره کے احکام

### بینک سے زیور پر کھنے کی اجرت

موالله: - {1951} بن ایک زیورات کی دکان کامالک بول، مجھے ایک بینک میں سونے کے زیورت جو گردی رکھے جاتے ہیں، انہیں کسوٹی پر پر کھنے اور اصلی وقلی کی بیچون کرنے جاتے ہیں، انہیں کسوٹی پر پر کھنے اور اصلی وقلی کی بیچون کرنے پر کمیشن مانا ہے، آیا میں بینک ہے کمیشن قبول کرسکتا ہوں یا نہیں؟

(عبدالمجید، چار مینار، حیدرآباد)

جو (رب: - کسوٹی پر پر کھنے اور اصلی ونفقی پیچان کرنے کی اجرت لیما تو جائز ہے، کیکن بینک کی پوری آمدنی بنیا دی طور پر سودی آمدنی ہوتی ہے، اس لیے بینک سے اس طرح کی اجرت لیمنا جائز نہیں ، (1) آپ کے موجودہ کاروبار ہی میں املند برکمت دے گا ، اس پر اکتفا کرلیں۔

<sup>(</sup>۱) جدیدفقهی مسائل:۱/۴۰۰ کیشی \_

#### منی آرڈ رکی اجرت

مون :- {250 ا} تقریبا تمام دیمی علاقول میں دُاکیہ نے بہاصول بناڈالا ہے کہ جب بھی کوئی منی آرڈرآٹا ہے نو متعدقہ محفی سے بغیر پچھر آم لیے روپ کی ڈیلیوری نہیں کرتے ہسلم ڈاکیہ بھی اس کوسی سیجھ کرایبا کرتے ہیں ،گاؤل کے ناخواندہ لوگ اسے منی آرڈرفیس بچھ کرادا کرتے ہیں ،کیایہ رقم کو کرتے ہیں ،کیایہ رقم لینا شرعا جائز ہے؟ جب کہاس رقم کو بھیجنے والا اس رقم سیجنے کی فیس منی آرڈرکرتے وقت ہی ادا کردیتا ہے۔

( تھیم الدین رضوی ،کوٹ، راجستھان )

جو (گرب: - منی آرڈر کی اجرت چوں کہ پہلے ہی اوا کر دی جاتی ہے اورڈا کیہ کو حکومت ڈاک رسانی کی خدمت کا معاوضہ اوا کرتی ہے ،اس لیے ڈاکیہ کی طرف ہے منی آرڈ رپہنچ نے پر رقم کا مطالبہ قطعا جائز نہیں ہے ،اور رشوت کے حکم میں ہے ،کم سے کم مسلمان ڈاکیہ کوتو ضرور ہی اس سے بچنا چاہئے کہ حرام ذریعہ ہے حاصل ہونے والی آمدنی روحانی اعتبار سے شدید نقصان وخسران کا ہاعث ہے۔

#### سودخور کامکان کرایه پرلینا

مولان :- (1953) ہم نے ایک مکان کرایہ پرلیہ ہے، اب معلوم ہوا ہے کہ مالک مکان کا سودی کاروبار ہے ، تو کی ہمارے لیے اس مکان کو کرایہ پر لیٹا درست ہے؟ یا ہمیں مکان خالی کرویتا جا ہے؟

(انورشریف، چندرائن کید، حیدرآ باد)

جو (رب: - اگرآپ نے کسی جائز مقصد کے لیے مکان کرایہ پرلیا ہو، تو اس کی سودخواری سے آپ کا پچوتعلق نہیں ، اس لیے آپ کا مکان لیٹا ورست ہے ، ہاں! ایک مسلمان بھائی کی حیثیت ہے آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ سود جیسے گناہ ہے اپنے آپ کو بچا کیں۔

#### بینک کی ملازمت

موڭ:-{1954} بينگ كے طاز مين كى تنخواہ جب كه بينك كا چرانظام سود پرچل ربا ہواس كا كياتكم ہے؟ (مصلح الدين، ملك پيد)

جمور (ب- بینک کے کاروبار سود پر بینی ہیں اور سودی کاروبار حرام ہے، رسول اللہ بینی نے سود لینے والے ، ویے والے ، لکھنے والے ، اس کے گواہان اوراس کا واسطہ بنے والے سب پر لاحت فر مائی ہے۔ (۱) اس لیے کہ یہ تمام لوگ سودی کاروبار میں تعاون کررہے ہیں ، بینک کے وہ ملاز مین جو حساب و کتاب ، نوشت وخوا ند ، لین دین کا کام کرتے ہیں ، اس گروہ میں واخل ہیں ، اور معصیت میں براہ راست مع ون ہیں ، اس لیے یہ طازمت ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ یہ خوا میں میں مور ہیں ، اس کے ایم جائز نہیں ہے۔ اللہ یہ خوا میں مارت کی حفاظت وغیرہ پر مامور ہیں ،) جائز ہے۔ گا کاروبار اور معاملات ہے۔ تعتی نہیں ،فس ممارت کی حفاظت وغیرہ پر مامور ہیں ،) جائز ہے۔

### ٹی۔وی میکا تک

موڭ :- {1955} يىل ايك ئى \_ وى ميكا تك ہوں ،

<sup>(</sup>۱) "لعس الله آکل الربوا و مؤکله و شاهدیه و کاتبه "(سنن أسي داؤد ،صدیث أنیر:۳۳۳۳، الجامع للترمذی،صدیث مربر:۱۲۰۱،سنن ابن ماجة ، صدیث مربر:۲۲۵"عن جابر قال: "لعن رسول الله الله الله الرباء و مؤکله و کاتبه و شاهدیه و قال: هم سواء "(صحیح النفاری،صدیث مربر:۱۵۹۸) مرتبد

روزانہ خراب ٹی۔وی درست کرتا ہوں ،اس بیسہ کی آمدنی ہے ال بچوں کی پرورش ہوتی ہے،شرعامیہ کام درست ہے یا نہیں؟ جب کہ تقریبا تمام اسلامی مما لک میں ٹی۔وی دیکھنے کارواج ہے۔
(م،ع، فاروقی)

جو (رب: - فی - وی کاسیٹ چوں کے فش اور ذی روح کی تصاویر ہی کے لیے مخصوص مہیں ہے، بلکداس سے ایسے مناظر بھی دکھائے جاسکتے ہیں جو جائز اور مہاح ہوں ،اس لیے بعض الل علم نے اس کی اصلاح ومرمت کو جائز قرار دیا ہے، (۱) کیکن چوں کہ آج کل زیادہ تر مفاسد ہی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کوئی اور پیشہ اختیار کرنا بہتر اور قرین اختیاط ہے، مرمت کے ذریعے جو آیدنی حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہے۔

## كيمره اورويثريوكي مرمت اوراس كي اجرت

موڭ: - {6 1956} فوٹو گرافی اور ویڈ ہو گرافی سے متعلق آلات کی مرمت و در تنگی اور اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام؟ اور اس سے حج درست ہوگایا نہیں؟

(مرز ااحمرعبدالقدوس بيك، نظام آباد)

جو (رب: - ذی روح کی تصویر لینا حرام ہے غیر ذی روح چیزیں جیسے درخت، پہاڑ، دریا وغیرہ کی تصویر لینا جائز ہے، چوں کہ کیمرہ اور ویڈیو جائز چیزوں کے لیے بھی استعال کئے جاسکتے ہیں ،اس لیےان کی اصلاح دمرمت کا کام جائز اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہےاوراس ہے جج کیا جاسکتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے دیکھتے. جدید فقہی مسائل: ۱/ ۱۹۹ محشی ر

 <sup>(</sup>۲) رد المحتار :٩/ ٤٤/٢٠ كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع محفى -

# ئى -وى،ريژيو،شيپريكار ڈوغيره كي آمدني

موڭ: - {1957} فى دى، ريدى يو، ئىپ ريكاردى مرمت اورىكى كانوں كے بھرنے سے جوآمدنی حاصل ہوگى، كىيا وہ حلال ہے؟ اس آمدنی سے جج كر سكتے ہيں يانہيں؟

(مرز ااحمر عبدالقدوس بيك، مجامِد نظام آباد)

جور (ب: - نی - وی سیٹ ، ریڈی یواور شیپ ریکارڈ چوں کہ جائز مقاصد کے لیے بھی استعال کیے جاتے ہیں ، اس لیے ان کی مرمت کی اجرت اور فرخت کی قیمت جائز ہے ؛ (۱) البتہ چوں کہ فی ۔ وی کا غالب استعال نا جائز کاموں کے لیے ہے ، اس لئے اس کی اجرت اور اس کی تجارت سے حاصل ہونے والا نفع کراہت سے خالی ہیں ، جہاں تک فلمی گانے بھرنے کی بات ہے تو اگر بھرے ہوئے کیسٹ فی نفسہ آلہ گن ہیں ، اس لئے اس بات ہے تو اگر بھرے ہوئے کیسٹ بی تیا ہے ، تو چوں کہ کیسٹ فی نفسہ آلہ گن ہیں ، اس لئے اس کی قیمت حلال ہوگی ، البتہ گا نا بھرنا گناہ کبیرہ اور اس کی وجہ سے اس کی آمد نی مفلوک ہے ، اور اگر کے کے لیک کیسٹ لاکردیتے ہیں اور وہ گانے بھر دیا کرتا ہے تو یعلی بھی گنہ کا ہے ، اور آمد نی بھی گناہ کی ۔ جج کے لیے حلال وطیب مال ہونا چاہئے ، حرام اور مفلوک مال سے بچنا چاہئے ، اس لیے گانے بھری ہوئی کیسٹ کی قیمت اور گانا بھرنے کی اجرت سے جو بیسہ حاصل ہوا ہے جج جیسے گانے بھری ہوئی کیسٹ کی قیمت اور گانا مجرنے کی اجرت سے جو بیسہ حاصل ہوا ہے جج جیسے مارک و مسعود سفر میں استعال نہ کر ہے ۔

#### اكسيڈنٹ كامعاوضه

سو 🖒: - {1958} لارى يابس حادثه يس كوكى آ دمى

 <sup>(</sup>۱) " و علم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية و الكبش النطوع و الحمامة الطيارة و العصير و الخشب ممن يتخذ منه المعازف" (رد المحتار: ٩/٤٥٠٠ كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ) محمل من المعارف المعارف المعارف المحتار : ٩/٤٥٠٠ كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ) محمل المعلم المع

مرجائ توعدالت مہلوک کے در ٹاءکور قم دلائی ہے،اس رقم کا لیماجائز ہے یائیس؟ (ایک قاری)

جو (ب: - شریعت نے آل کی صورت میں قاتل پر دیت واجب قرار دی ہے، احکام کے اعتبار سے آل کی تین صورتیں ہیں: آل عمر، شبر عمر، اور آل خطاء، آل عمر بیہ کہآل ہی کے ارادہ سے ایسے ہتھیا رکے ڈریعہ کی فحض کو ہلاک کر دیا جائے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آلوار، ہندوق، شبر عمر بیہ کے مقصود تو مہلوک پر وار کرنا ہی ہولیکن جو ہتھیا راستعمال مور پر آل کا باعث نہیں ہوتا، جیسے لائمی ، گھونہ وغیرہ آئی خطاء یہ ہے کہ حملہ کا ارادہ ہی نہوں ہو کی نہوں کو ایکن کو گھوں ہو گئی خطاء یہ ہے کہ حملہ کا ارادہ ہی نہموں ہو ایک ہوجائے ، کسی قدر فرق کے ساتھ ویت آئی کی ان تینوں مور آئی ن ان تینوں مور آئی سے ہوتی ہے۔ (۱)

ایک شخص موٹر چلار ہا ہواور دوسر افخص اس کی زدمیں آ کر ہلاک ہوجائے اور کوتا ہی گاڑی چلانے والی کی ہو، توبیہ صورت بھی تآل خطاء کے زمرہ میں آتی ہے اور اس میں بھی شرعاد بت لیعنی مہلوک کا مائی ہرجانہ واجب ہوتا ہے ، شرعاد بت سواونٹ مقرر کی گئی ہے ، جس کی اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے ، اس لیے اس قم کالیٹا اور اس کا استعمال کرنا درست ہے ۔

حجوثی کامیابی پرحاصل ہونے والی ملازمت

مون النا تذہ اور ذمہ داران امتخان کو بہلا مجسلا کریا رشوت میں اسا تذہ اور ذمہ داران امتخان کو بہلا مجسلا کریا رشوت دے کر کامیابی حاصل کی اور اس کی بنیاد پر اے ملازمت بل مسل کی اور اس کی بنیاد پر اے ملازمت بل مسل کی اور اس کی بنیاد پر اے ملازمت بل مسل کی اور اس کی بنیاد پر اے ملازمت بلاگی بنو کیا توکری ہے ملنے والی شخواہ درست ہوگی ؟

(۱) الهدامة :۳/۵۵۹ محم

جو (رب: - ذمه داران امتحان سے غططر یقد پر سوالات حاصل کر لیمنا ، یا زیاد ہ نمبرات حاصل کر لیمنا ، یا زیاد ہ نمبرات حاصل کر لیمنا نا جائز اور سخت گناہ ہے اور جو ذمہ داران اس میں شریک ہوں وہ بھی گنہگا راور فسق کے مرتکب ہیں ، (۱) اس کا میانی کی بنیاد پر جو ملازمت حاصل کی گئی ہے جھوٹ اور دھو کہونے کی وجہ سے بھی شدید گناہ ہے ، ایس نئے کی وجہ سے بھی شدید گناہ ہے ، اس لئے گئی وجہ سے بھی شدید گناہ ہے ، اس لئے شخواہ چونکہ ڈگری کی نہیں بلکہ کام کی دی جاتی ہے ، اس لئے شخواہ حال ہوگی۔

## رخصت علالت کے لیے فرضی سر ٹیفکیٹ

مون: - (1960) کیا کوئی سرکاری ملازم رخصت بیاری کی شخواہ لے سکتا ہے، جب کہ وہ صحت مند ہواور ڈاکٹر ہے فرضی سر شفکیت حاصل کر کے چین کردے، کیا بیرتم حلال ہوگی؟

(ایک ملازم ، سکندرآ باد)

جو (لب: - رخصتِ علالت گور نمنٹ کی طرف ہے ایک چھوٹ ہے ، جس میں بہار طاز مین کی رعا ہے مقصود ہے ، بیر طازم کا حق نہیں ، کیوں کہ اصل بہی ہے کہ انسان جتنے دنوں کا م کرے اسے دنوں کی تخواہ کا استحقاق ہو، لہذا فرضی سر شیفکیٹ چیش کرے رخصتِ علالت حاصل کرتا اور اس کی تخواہ ہے استفادہ کرنا بیک وقت تمن گنا ہوں کو شامل ہے ، جھوٹ ، دھو کہ اور نا جا کر طریقہ پر پہنے کا حاصل کرتا ، جس کو قرآن نے '' ایک بالباطل'' ہے تجبیر کیا ہے ، اس لیے طلاز مین کا بیمل درست نہیں ، اور استے دنون کی تخواہ اس کے لیے نا جا کر ہے ، خاص کر مسلمانوں کو تو قطعاً بیزیہ نہیں دیتا ، کہ وہ کسب معاش کی حرص میں ایک نازیبا اور او چھی حرکتیں کریں ، اس سے آخرت میں جو گنہ ہوگا وہ تو ہوگا ، ی ، دنیا میں بھی بے برکتی پیدا ہوتی ہے ، اور کریں ، اس سے آخرت میں جو گنہ ہوگا وہ تو ہوگا ، ی ، دنیا میں بھی بے برکتی پیدا ہوتی ہے ، اور انسان آفتوں اور بلاؤں سے دوجار ہوتا ہے ، نیز ڈاکٹر کے لیے بھی الی جھوٹی سر شیفکیٹ جاری

<sup>(</sup>۱) و مَكِعَة: معارف القرآن ۲۰/۳۰ محشي \_

کرنا گناہ ہے کہ بیرجھوٹ ہونے کی وجہ سے اول تو خود گناہ ہے ، دوسر ہے گناہ کے کام میں تعاون بھی ہے ادر گناہ میں تعاون بھی گناہ ہے۔(1)

جعلى سرطيفكك برملازمت

مون :- [1961] ایک محف غیر مستی ہونے کے باوجود Cast Backward سرمیفکٹ حاصل کرتا ہے، اوراس کو ملازمت بھی ل جاتی ہے، کیااس ملازمت کے ذریعہ حاصل شدہ مال کے ذریعہ جج کرسکتا ہے؟ وہ مال اس کے لیے حاصل شدہ مال کے ذریعہ جج کرسکتا ہے؟ وہ مال اس کے لیے حلال ہے یا حرام؟

جو (رب: - غلط سرفیفک بنانا گناہ ہے ، کیوں کہ بیجھوٹ بھی ہے اور دھو کہ بھی ، کیکن چوں کہ بیا جرت مل اور محنت کا معاوضہ ہے اور ممل پرا جرت حاصل کرنا جائز وحلال طریقہ ہے ، اس لیے اس کی آیدنی حلال ہی متصور ہوگی ، نہ کہ حرام ، اس لیے اس قم سے جج کرنا ورست ہے ، البتہ اے اینے اس جموٹ پر توجہ کرنی جائے ۔ (۲)

ناجائز ملازمتين

موڭ: - {1962} فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، کھمۂ آبکاری، بینک یاچٹ فنڈ کی کمپنیول کوچلاٹا یا ان میں ملازمت کرنا از روئ شریعت جائز ہے یائییں؟ (ایم، ایس خاس، اکبر باغ) ہو (رب: - جیسے خود گناہ کرنا حرام ہے، اسی طرح گناہ کے کاموں میں تعاوی بھی جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں تعاون کا تھم دیا ہے اور برائی کے کاموں میں تعاون سے

 <sup>(</sup>۱) ﴿ لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ (المائدة : ۳) كش ...

<sup>(</sup>٣) - ديكي: البحر الرائق ١٩/٨ - كثير

منع فرمايا

﴿ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ ﴾ (١)

اس ليے ايسے حکموں اور كمپنيوں ميں ملازمت جائز نہيں ، جو گناه كے كام كرتى ہوں۔

آپ نے جوصورتیں کھی ہیں ، وہ سب گناہ پر بنی ہیں ،رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ مصوروں ہر ہوگا۔ (۲) فوٹو گرافی اور ویڈ یوگرافی طاہر ہے کہ مصوری

میں داخل ہے، شراب کی تنج رت اور کاروبار میں کسی بھی طرح کی شرکت کو حضور رہے نے باعث

بعنت قرار دیا ہے۔ (۳) محکمہ آبکاری میں ملازمت بالواسط شراب کے کاروبار میں ملوث ہوتا

ہے، بینک بنیادی طور برسودی کاروبار کرتاہے، اور حضور ﷺ نے سود لینے والے، ویے والے،

سودی کاروبارکولکھنے والے اور اس کے گواہ بننے والے ،سب برلعنت فر مائی ہے ، اور کہا ہے کہ بیہ

سب بناہ میں برابر ہیں ۔ ( ۴ )اس لیے بینک میں سوائے ورجهٔ چہارم کی ملازمت کے اور کوئی

ملازمت جائز نہیں ، حیث فنڈ میں اگر نقصان بر داشت کر کے لوگ چٹی اٹھایا کرتے ہوں تو بیہ

صورت بھی سود میں داخل ہے ،اوراس وجہ سے حرام ہے ، ہاں اگر چھی کی بیصورت ہو کہ قرعہ

اندازی کی بناء پرکسی کو پہلے اورکسی کو بعد میں پوری اور برابررقم ملتی ہو،تو بیہ جا تز ہے ،اوراس میں

کوئی قباحث بیں ،الی کمپنی میں ملازمت بھی درست ہے۔

شو ہرا ورمحرم کے بغیرخوا تنین کا بیرون ملک ملاز مت کرنا موڭ:-{1963} بے شار ، لا تعداد اور بے صاب

المائدة : ۳ محش \_

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ، حديث تمبر ۲۱۰۹ ـ

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داؤد عديث تبر٣٦٤٣ باب العصر للحمر - محق -

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم:۲/۲٪

شادی شدہ اور غیر شادی شدہ نوجوان لڑکیاں ، طالبات اور خواتین بغیر محرم کے بیرون شہراور بیرون ملک جاکر نوکری وغیرہ کررہی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

( قارى، ايم ايس خال، جدرد، اكبر باغ)

جو (ک: - محرم اور شوہر کے بغیرعورت کا اُڑتالیس میل یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا جا تز نہیں ،اور جب سفر ہی جا تزنہیں ،تو آئی دور قیام کرنا بدرجه ٔ اولی جا تزنہیں ہوگا۔

" حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول الله والله و

حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی ایک روایت میں تو ایک دن ایک رات بغیر محرم کے سفر کرنے سے بھی منوع فر مایا گیا ہے۔ (۲) تین دن ورات سے مرادا تی طویل مسافت کا سفر ہے جس کو حضور ﷺ کے زمانہ میں تین شب وروز میں طے کیا جاتا تھا، اور وہ اڑتا لیس میل کی مسافت ہے، یہاں تک کہ جج جیسی اہم عباوت کے لیے بھی محرم کے بغیر سفر کو نے سے منع فر مایا گیا۔

اس لیے اس طرح خواتین کا ملازمت کے لیے دور دراز عداقہ میں قیام جا تربہیں ، اسلام نے جو نظام معاشرت انس نیت کو دیا ہے ، اس کا بنیادی اصول ہے ہے کہ مردگر سے باہر نکلے اور کسب معاش کرے ، اور کور تیں اندرون خانہ کی ذمہ داریال سنجالیں ، اس میں نہ صرف انتداور اور کسب معاش کرے ، اور کور تیں اندرون خانہ کی ذمہ داریال سنجالیں ، اس میں نہ صرف انتداور

اس کے رسول ﷺ کی رضا ہے، بلکہ خاندانی نظام کا بقاءاور مر دوعورت دونوں کا مفاد ہے،شو ہراور

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ،صحيث أبر:٣٣٦٣، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج و غيره -

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ، صديث تمرز (۲۹ م) كتاب الحج -

محرم کے بغیر تنہار ہے میں عورت کی عصمت وعفت کو خطرہ ہے ، نیز اس کو جس نفسیا تی د ہا و کا سامن کرتا پڑے گا وہ بھی مختاج اظہار نہیں ۔

# مسلم خانون كابيشه طبابت كرنا

مون :- (1964) ایک مسلم شادی شده خاتون ماشاء الله ایم بی بی بی بی ایس (M.B.B.S) بین، توفیر آمدنی کے علاده الحجا دفت گزار نے اور ساتھ مسلم خوا تین کو علاج کی سہولت پہونی نے کے لیے خاتی دوا خانہ قائم کرنا چاہتی ہیں، لیکن لیڈی ڈاکٹر کے شوہر معترض ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام ہیں اس طرح کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی فتوی مے تو ہیں اجازت ویدوں گا، براہ کرم سطور بالاکی روشنی ہیں سائل کی مدد سے جے دیدوں گا، براہ کرم سطور بالاکی روشنی ہیں سائل کی مدد سے جے دیدوں گا، براہ کرم سطور بالاکی روشنی ہیں سائل کی مدد سے جے دیدوں گا، براہ کرم سطور بالاکی روشنی ہیں سائل کی مدد سے جے دیدوں گا، براہ کرم سطور بالاکی روشنی ہیں سائل کی مدد سے جے دیدوں گا، براہ کرم سطور بالاکی روشنی ہیں سائل کی مدد سے جے دیدوں گا، براہ کرم سطور بالاکی روشنی ہیں سائل کی مدد سے بھی آباد)

جمو (رب: - مسلمان خاتون ڈاکٹر عورتوں کے علاج کی غرض سے دوا خانہ قائم کرے تو درست بلکہ مناسب ہے، نثر بعت میں یہ بات مطلوب ہے کہ خواتین کا علاج خودخواتین کریں تا کہ مریض خواتین کومردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہونا پڑے اورابیاای وفت ممکن ہے جب کہ خواتین طبیبہ موجود ہوں۔ وامنداعلم

بليرة بركرابيه

مولان:- {1965} میں حصول روزی کے لیے ایک جگہ بلیرڈ کھیلنے کے لیے کرایہ پرلوگوں کو جمع کرتا ہوں ، وہ جھے چھ معاوضہ وے کر کھیتے ہیں اور آپس میں بعض شرطیں بھی لگاتے ہیں ، کیااس طرح روزی حاصل کرنا شرعا جائز ہے؟

(ويم احمد بمغيوره)

جو (رب: - کھیل خواہ کوئی بھی ہو،اگراہے دوآ دمی جیت ہار کی شرط کے ساتھ کھیلیں تو

یہ تماراور جواہے، جس سے رسول القدی نے نہ بیت ہی شدت کے ساتھ منع فر مایا ہے۔ (۱) اور

یہ کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے، (۲) اگر کوئی شرط نہ لگائی جائے اور سادہ طریقہ پر کھیلا جائے تب

بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ایسا کھیل ہے کہ جے لوگ گھنٹوں کھیٹے رہتے ہیں، گویا یہ شطر نج کی طرح

ہے، شطر نج جوئے کے بغیر بھی مکروہ ہے۔ (۳) کیوں کہ اس میں بکشرت وقت ضا لع ہوتا ہے،

فائدہ اس سے پچھنیوں اور انسان اپنی اصلی ذمہ دار بول سے غافل ہوتا جاتا ہے، اس کھیل میں

بھی یہی کیفت پائی جاتی ہے، پھر جولوگ بغیر شرط کے کھیلتے ہوں گویا وہ بھی اس ماحول میں آ ہستہ شرطیں با ندھنے اور جوئے لگانے کی راہ اختیار کرتے ہوں گے، اس طرح یہ کھیل انسان کو معصیت کی طرف لے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے راستہ پر لے جائے وہ خود

معصیت کی طرف لے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے راستہ پر لے جائے وہ خود

معصیت کی طرف لے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے راستہ پر لے جائے وہ خود

جیسے گناہ کے ارتکاب کی ممانعت ہے ، اس طرح گناہ میں تنہ ون کرنا بھی پچھ کم درجہ کا مہیں اور گناہ کی طرف وعوت اوراس کی ترغیب تو سخت ترین معصیت ہے ، کیوں کہ قرآن نے ' نہمی عن المعنکر'' یعنی برائی سے رو کئے کوفرض قرار دیا ہے اور یہ' آمر بالمعنکر'' یعنی برائی کے روکئے کوفرض قرار دیا ہے اور یہ' آمر بالمعنکر'' یعنی برائی کی دعوت دیتا ہے ، اس لیے اس کھیل کی غرض سے آپ کا نوگوں کو جمع کرنا اوران سے کرا یہ لیے کراس کھیل کے مواقع فراہم کرنا ورست نہیں ، آپ اس سے ابھتنا ہے کریں اوراللہ کر بھروسہ کرکے کوئی حل ل ذریعہ معاش تلاش کریں ، انشاء اللہ ، اللہ کی مدوم وگی۔

ئي البيع-

 <sup>(</sup>۲) كتاب الكمائر المحافظ شمس الدين عبد الله الذهبي المحافظ شمس الدين عبد الله الذهبي المحافظ المحافظ الدين عبد الله الذهبي المحافظ المحافظ

الدر المختار على هامش رد المحتار :٣٨١/٩٠ كتاب الحظر و الإباحة ، فصل

# كم كرابيه پرلے كرزيادہ كرابيہ بروينا

مون :- (1966) میں نے معجد کی ایک ملکی ایک ملکی ایک ملکی ایک ایک ملکی ایک ایک ملکی ایک ملکی ایک ملکی ایک مراب پر او اور ایک اور خص کو اور اور ان میں کسی اور خص کو اور اور ان میں کسی اور کیا یہ منافع میرے لیے طلال مال نہ کراہ پر دے کیے طلال موں ؟ اور کیا یہ منافع میرے لیے طلال موگا؟

جو (گرب: نیم بات جائز ہے کہ کرایہ وار کرایہ پر حاصل کی ہوئی چیز کسی اور کو کرایہ پر دے دے ،خواہ یہ دو ہمرا کرایہ وار سے زیادہ اوا کرے یا کم اوا کرے ،اس لیے جوصورت آپ نے کا کہ اید دو ہمرا کرایہ دو ہمرا کرایہ نہ وہ جائز ہے ،البتہ اس کا خیال رکھنا چا ہے کہ آپ خودا تنا کم کرایہ نہ دیں جس سے مسجد کو نقصان چنچے ،اگر اس علاقہ عمر استے او وائس کے ساتھ اس جیسی عمارت کا وی کرایہ ہوتا ہے ، تو پھر آپ کے اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ۔

# اگر کرایددارغیرشری افعال کرے؟

موڭ: - {1967} اگر مالک مکان کومعلوم ہوجائے کہاس مکان میں کرایہ دار غیر شری حرکت کرتے ہیں، یہاں تک کہ تم ربازی اور دوسری بری حرکات بھی کی جاتی ہیں ، تو کیا مکان دار کے لیے اس کے کرایہ کواستعال کرنا درست ہوگا؟ مکان دار کے لیے اس کے کرایہ کواستعال کرنا درست ہوگا؟

جوراب: - اگر کرایہ پرلگاتے وقت میہ بات معلوم نہیں تھی کہاں مکان کو برے کا موں کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا ، لیکن بعد میں کرایہ داراس طرح کی حرکت کرتا ہے تو صاحب مکان پراس کا گناہ نہیں اور کر بیراس کے لیے حلال ہے ، البتہ اے کوشش کرنی جاہے کہ جلد ے جدایے مکان دارے مکان خال کرائے ، تا کہ وہ کسی بھی درجہ میں گناہ میں مدد گار نہ مجھا جائے۔(1)

### تغطيلات كي تخواه

مورث - (1968) ایک سرکاری ملازم کے لیے سرکای نغطیلات کی تخواہ لینا جائز ہے یہ نہیں؟ ضرور وضاحت فرمائیں، کیوں کہ اس ضمن میں غیر سرکاری ملازم لوگ مختلف خیالات کا اظہار کررہے ہیں۔ (عبدالحفیظ مجمد یونس، کور ثله)

جو (گرب: - سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ بین تعطیلات کے لیے جو قانون مقرر ہے، وہ
اس ادارہ اورا دارہ کے ملازم کے درمیان معاہدہ کی شرا ملاکا درجہ رکھتا ہے، مثلا: ایک شخص کی تخواہ
ایک ہزار ہے اور مہینہ بین پانچ تعطیلات ہیں، تو گویا بیان ہی پچیس ایام کار کی تخواہ ہے اوراس کا
دونوں کے درمیان معاہدہ ہے، نیز تعطیل کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ملازم کو آرام اور اپنی دوسری
ضروریات کو پورا کرنے کا موقع ہم پہنچ ، تا کہ الحظے دنوں تازہ دم ہوکر اور وہنی یکسوئی کے ساتھ
ادارہ کا کام کر سکے، پس تعطیل میں جسے ملازم کا مفاو ہے، ایسے ہی ادارہ کا بھی مفاد ہے، اس لیے
سرکاری ملازمین کے لیے سرکاری تعطیلات سے اور خاتمی ملازم یمن کے لیے اس کمپنی کی مقررہ
تعطیلات سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور ان ایام کی تخواہ حلال ہے، فقہاء نے بھی ائمہ مساجداور
مدرسین کی ایام تعطیل کی تخواہوں پر گفتگو کی ہے اور اس کا ما حاصل یہی ہے کہ عرف ہیں جتنے ایام
مدرسین کی ایام تعطیل کی تخواہوں پر گفتگو کی ہے اور اس کا ما حاصل یہی ہے کہ عرف ہیں جتنے ایام
مدرسین کی ایام تعطیل کے تبوران ایام کی تخواہوں دیں ادر لینا دونوں ہی جائز ہے۔ کہ عرف ہیں جتنے ایام

<sup>(</sup>۱) كول كمعصيت من تعادن من كيا كيا ب: ﴿ لا تبعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ (المائدة: ٣) محتى ...

<sup>(</sup>r) رد المحتار :۳۸/۳ـ

#### اوقات ملازمت میں دوسرے کام

مول :- (1969) نعیم مل زم سرکار ہے اور اس کے دفتری اوقات دیں تا چھ بیج ہیں، آفس میں دفتری کام نہ ہونے کی وجہ ہے وہ دفتری اوقات کا استعال معجد میں دینی و اصل کی وجہ سے وہ دفتری اوقات کا استعال معجد میں دینی و اصل کی کاموں اور نفل عبادات میں صرف کرتا ہے ، حکومت سے ماہانہ تخواہ پوری پوری وصول کرتا ہے ، نعیم کا ماہانہ سرکاری شخواہ پوری پوری وصول کرنا صال ہے ، حرام؟

( مجاہد محی الدین ، پر بھنی )

جو (رب: - ملازمت دراصل ایک قتم کامعابدہ ہے، جوملازم اوراس کے ذمہ دار شخص کے درمیان طے پاتا ہے کہ ملازم فلاس وقت تک بیکام کرے گا وراس کے عوض اس کو اتنی رقم دی فلاس معابدہ کی وجہ ہے ملازم پرضروری ہے کہ وہ پورامتعینہ وقت آفس کو دے ، قرآن فلا جائے گی ، اس معابدہ کی وجہ ہے ملازم پرضروری ہے کہ وہ پورامتعینہ وقت آفس کو دے ، قرآن فلا جید بیس بردی تاکید کے ساتھ کہ گیا ہے کہ: ﴿ یَا یُنْهَا اللّٰذِینُ الْمَنُوا اَقُ فُلُوا بِالْعُقُولِ ﴾ (۱) فلا سے تعیم پرواجب ہے کہ وہ دفتری اوقات بیس آفس ہی بیس رہے ، خواہ اس کے ذمہ کوئی کام فلا وی نہ ہو ، البتہ فرض نمازوں کے لیے جاسکتا ہے ، کیوں کہ القد تعالیٰ کی اطاعت بندوں کی اطاعت برمقدم ہے۔

## اجاره کی ایک صورت

مون :- (1970) میں نے چھوٹے بھائی کی پرورش کی ،اس کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا، پھر چھوٹا بھائ ہونے کے لحاظ ہے اپنی دوکان میں لگادیا ،اس کے بعدان ک شادی وغیرہ کردی، جس میں تیرہ بزاررہ ہے ترج ہوا شادی کے بعد بیں بعد بیں نے ان کے لیے ایک الگ دوکان ہے لی ، جس میں اپنی دوکان سے بائی بزاررہ ہے کا سر ماہ لگا دیا ، اس محا ہدہ کے ساتھ کہ وہ بعد کور فقہ رفتہ ادا کردیں گے ، میرااان سے کوئی رقم ان کودیے یا میری دوکان میں کام کرنے کے زمانہ میں اجرت ادا کر سے کا کوئی معاہدہ نہیں تھا ، میں نے اسی دوران ایک باغ کمی خریدا ، اب وہ نہ صرف بید کہ ہمارا سر ماہ جو بطور قرض تھا دا ہیں کرنے کو تیاریس ، بلکہ باغ میں ہمی حصہ کے طالب ہیں ، عالال کہ یہ کوئی موروثی املاک نہیں ہے ، خالص اپنی کم کی سے حالال کہ یہ کوئی موروثی املاک نہیں ہے ، خالص اپنی کم کی سے حاصل کردہ ہے ، سوال بیہ کہ باغ میں اس کا شری حصہ ہیا ماصل کردہ ہے ، سوال بیہ کہ باغ میں اس کا شری حصہ ہیا ماصل کردہ ہے ، سوال بیہ کہ باغ میں اس کا شری حصہ ہیا

جو (كب: - صورت مسئولہ ميں آپ كے باغ پر آپ كے بھائى كا كوئى حق نہيں ہے اور شرعا معاہدہ كے مطابق اس سرمايہ كى ادائيگى ان پر واجب ہے، جو آپ نے اپنى دوكان سے شرعا معاہدہ كى غرض سے بطور قرض ديا تھا ، اور جہ ں تك آپ كى دوكان ميں ان كے كام كرنے كى بات ہے ، تو اس كى كوئى اجرت نہيں ہے ، اس ليے كه شرعا اجرت اس وقت و جب ہوتى ہے ، بات ہے ، تو اس كى كوئى اجرت نہيں ہے ، اس ليے كه شرعا اجرت اس وقت و جب ہوتى ہے ، جب كہ پہلے سے اس كے معاوضہ كے سسمہ ميں كوئى معاہدہ ہو چكا ہو ، (1) اور يہاں آپ كے اور بان كے درميان ايسا كوئى پيقى معاہدہ نہ تھا ، يہان كى طرف سے ايك رعايت اور مدوقتى اور شادى ان كے درميان ايسا كوئى پيقى معاہدہ نہ تھا ، يہان كى طرف سے ايك رعايت اور مدوقتى اور شادى ايرا ميں خرچ ہونے والى رقم كے ذريعہ آپ نے اس كام كافات كر ديا ہے۔

<sup>(</sup>۱) "الأجرة لا تجب بالعقود و تستحق بإحدى معانى ثلاثة إما بشرط التعميل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه " (الهداية ٣٩٣/٣٠) كشي ...

## مردار کی کھال پرنمک لگانے کی اجرت

مو (النه: - [1971] مردار کی کھال پر نمک لگانے کی اجرت لیٹا کیما ہے؟ (سمج الدین مشیر آباد)

جو (ب: - مرداری کھال پرنمک نگانا اور سرئے ہے حفوظ رکھنے کا ایک آزمودہ اور قدیم طریقہ ہے، جے فقہ کی اصطلاح میں ' د ہوغت' کہتے ہیں ، (۱) رسول اللہ ﷺ نے چڑے کے لیے د ہاغت کو پاکی کا ڈریعہ قر ردیا ہے، (۲) اور آپ ﷺ نے مردار کے چڑے ہے د ہاغت دے کرفائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ (۳) کہذا بیا لیک جائز عمل ہے، جس میں انسان کی محنت اور فنی مہارت کا استعال ہوتا ہے، اس لیے اس کا عوض لیمًا جائز ہے۔

## پیامات ِشادی کے ادار ہے اور ان کی اجرت

مو (النه - (1972) آج كل نكاح كے سلسد ميں ايسے ادارے ق مُم كيے جاتے مين جن ميں طرفين سے ايك خطير رقم حاصل كى جاتى ہوائى جاتى ماسل كى جاتى ہوائى جاتى ہوائى جاتى ہے ،كيا يہ كار د بار ورست ہے؟

(محمه،ز،ی، تبا کالونی، حیدرآباد)

جو (رب: - رشتے تلاش کرنا ایک عمل ہے ، اس میں دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے ، اخبارات میں اشتہار دئے جاتے ہیں ، اور اس مقصد کے لیے مستقل دفتر قائم کیا جاتا ہے ، اس

الدر المختار على هامش رد المحتار :۱/۲۵۵ كئي...

ے لوگوں کی مصلحت متعلق ہے ، بہت ہے لوگوں کو اس کے ذریعیہ مناسب رشیتے مل جاتے جیں اور بید دفتر لڑکوں اورلڑ کیوں دونوں کے رشتہ کے تلاش اوران دونوں کے درمیان ارتباط کا کام کرتا ہے ، بیرمارے کام جائز جیں ،اس لیے ان کی مناسب اجرت لیٹا درست ہے۔

اجرت لے کرمسجد میں تعلیم

مون :- {1973} (الف) کیامبحد میں بچوں کوتعلیم وی جاسکتی ہے؟ بعض حضرات کی ضرورت کی وجہ سے نماز پڑھنے دیر میں آتے ہیں اور تعلیم کی وجہ سے ان کی نماز میں ضلل واقع ہوتا ہے۔

(ب) بعض حضرات کاخیال ہے کہ سجد میں فیس لے کراور اساتذ و کرام کونخواہ دے کرتعلیم نہیں دی جاسکتی ہے، کیا مسج ہے؟

مسج ہے؟

جو (رب: - اصولی طور پریہ بات ذہن ہیں رکھنی جائے کہ جہاں دونا مناسب باتوں میں ہے کوئی ایک بہر حال پیش آکر ہے، وہاں کم تربات کو مجورا قبول کر لیاجائے گا۔ (۱) آپ کا سوال کچھائی نوعیت کا ہے، نماز ہیں خلل یا مجد ہیں کوئی بھی کام کر کے اس پراجرت وصول کرنا مناسب بات ہے ، مگر اس سے زیوہ نامن سب اور نقصان دہ بات ہے ، مگر اس سے زیوہ نامن سب اور نقصان دہ بات ہے ، مگر اس سے زیوہ نامن سب اور نقصان دہ بات ہوگی کہ بچوں کو مبادیات دین کی تعلیم سے بالکل نا بلدر کھا جائے ، اور دہ بھی اس عہد بددی ہی ہیں ، اس اصول کی بناء پر فقہاء نے امامت اور دین تعلیم پراجرت لینے کی اجازت دی ہے، (۲) کہذا:

(الف) تعلیم دی جاسکتی ہے، بعد میں آنے والےصاحب کوخودا حتیاط کرنی چاہئے کہ کسی گوشہ میں پڑھ لیس ، یا بچوں کی تعلیم کے اوقات میں کہیں اور نماز اوا کرلیس کہ جب جماعت

<sup>(</sup>۱) الأشباه و النظائر لابن بجيم : " ٢٨٦ القاعدة الخامسة ، الضرر يزال كثي -

<sup>(</sup>r) الفتاوى الهيدية :۳/ ۳۳۸ حش\_

نہیں می تو کہیں بھی نمازادا کی جاستی ہادرا گرمسجد دومنزلہ ہوتو مناسب ہوگا کہ خود بچوں کی تعلیم کانظم کسی ایک منزل میں کیا جائے کہ دوسری منزل پر بعد میں آنے والے کسی ضل کے بغیر نمازا دا کرسکیں۔۔

(ب) اگرمسجد کے بجائے اورنظم مشکل ہو، جبیبا کہ آج کل شہروں میں مکانات کی کی و نظی اور مدارس کی معاشی دشوار ہوں کی باعث ہے تو مسجد میں بھی اجرت لے کرتعلیم دی جاسکتی ہے۔۔(۱)

غيرمسكم تهوارول ميں اجرت براشياء كادينا

مو (النه: - {1974} مسلم سلائنگ کمپنی کے مالکین سیلائنگ کمپنی کے مالکین سیلائنگ کمپنی کا سامان کنیش منڈپوں کے لیے کرایہ پر دیتے ہیں، نیز کنیش و سرجن کے موقع پر مسلم لاری مالکان اپنی لارپوں کو بھی کرایہ پر دیتے ہیں، ڈرائیور وکنڈ کٹر بھی زیادہ تر مسلم ہی رہے ہیں، ساؤٹڈ کمپنی والے بھی لاؤڈ انپیکر، رنگین مسلم ہی رہے ہیں، ساؤٹڈ کمپنی والے بھی لاؤڈ انپیکر، رنگین مسلم و دیگر الیکٹر یکل والیکٹرا کک اشیاء کریہ پر دیتے ہیں، دیگر ہندوتہواروں ہیں بھی متذکرہ مالکان اپنا اپنا سامان کرایہ پر دیتے ہیں، کرایہ جائز ہے؟ (ایم،الیس خال،اکبریاغ)

جوڑن:- اسلام نے ہمیں دوسرے مذاہب کے بارے میں رواداری اوراحترام کی تعلیم دی ہے کہ ہم دوسرول کے مذہبی جذبات کا پاس ولحاظ رکھیں اوران کی مذہبی شخصیتوں کے بارے میں ہے احترامی کا رویدا فقتیار نہ کریں ،لیکن اسلام موم کی تا کے نہیں کہ اس کو بالکل اس کی بارے میں ہے احترامی کا رویدا فقتیار نہ کریں ،لیکن اسلام موم کی تا کے نہیں کہ اس کو بالکل اس کی

<sup>(</sup>۱) "أما المعلم الذي يعلم الصبيان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحرو غيره لا يكره "( خلاصة الفتاوي: ۱/۲۲۹ الفتاوي الهندية: ۱/۱۵۵ المروقة الحرومة الفتاوي الهندية: ۱/۱۵۵ مروقة المروقة ا

خالف فکر وعقیدہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے ، اسلام کی بنیاد کی تعلیم خدا کی وحدت ہے، اس کی نگاہ بیں سب سے زیادہ خلاف واقعہ بات ہیہ کہ خدا کے ساتھ کسی اور کوشر کی تشہر یا جائے ، جب کہ جہارے ہندو بھائیوں کی دیوی و دیوتا وس کی لامحد و دتعداد ہے، اور گنیش جی اور ان کے علاوہ تمام تہوار کسی نہ کسی مشر کا نہ فکر پر بنی جیں، لہذا اگر آپ اس جی تعاون کریں تو یہ مطلب ہوگا کہ آپ خدا کے ایک ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور خدا کے ساتھ شریک کرنے کو بھی تابل قبول تصور کرتے ہیں، الیہ تعاش ورست نہیں کہ سکتا ، اس لیے گنیش و تصور کرتے ہیں، الیہ متفاد کمل کو کوئی بھی صاحب عقل ورست نہیں کہ سکتا ، اس لیے گئیش و تعاون سے منع فر مایا ہے۔ (ا) اس لیے فقماء نے گانے بجانے وغیرہ کے لیے اجارہ کو نا درست نہیں ، اللہ تعال کوئی مسلمان قرار دیا ہے۔ (۱) اس لیے فقماء نے گانے بجانے وغیرہ کے لیے اجارہ کو نا درست شراب کے بار پرواری کے لیے دے تو امام ابو کئی مسلمان شراب کے بار پرواری کے لیے دے تو امام ابو کی سفت اور امام مجمد اس اصول کی بناء پر اسے ناجا کر قرار دیے خس منی خرابے بنا گھر کراہیہ پر دے، یا پڑے اسواری شراب کی بار پرواری کے لیے دے تو امام ابو کی صفیفہ کے دونوں لائتی تلاخہ مام ابو کی سفت اور امام مجمد اسی اصول کی بناء پر اسے ناجا کر قرار دیے جس کی ایک سے بیا جا کر قرار دیے جس کے دونوں لائتی تلاخہ مام ابو کی سفت اور امام مجمد اسی اصول کی بناء پر اسے ناجا کر قرار دیے جس کی ہیں۔ (۳)

# بینک کی ملازمت اور دوسری سر کاری ملازمتوں میں فرق

مولان: - {1975} بینک کی نوکری کے سلسلہ میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بیا جا زنبیں ، کیوں کہ اس میں سودی معاملہ ہوتا ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں صرف بینک کی نوکری ہی تخصیص کیوں ؟ اس میں وہ تمام نوکریاں شامل ہوں جو حکومت کی جانب ہے ملتی ہیں ، کیوں کہ حکومت خود

<sup>(</sup>۱) ﴿ و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ ( المائدة : ٣) مرتب -

<sup>(</sup>٢) الدر المختار : على هامش رد المحتار :٩/ ٤٥ ــ

<sup>(</sup>۳) الفتاري الهندية:۳/ ۳۳۹\_

ورئڈ بینک سے قرض حاصل کرتی ہے ، اور گورنمنٹ کے ہر ملازم کو کو یاسود سے اس کی ماہانہ تخواہ دی جاتی ہے۔ (مصدق انور، بیدر)

جو (کب: - اول تو گور نمنٹ کی پوری آمدنی ورلڈ بینک کے قرض ہے ہی نہیں ہوتی ، بلکہ
آمدنی کا غالب حصدا ندرون ملک کے وسائل سے حاصل ہوتا ہے ، اس لیے اس میں قدرتی
صنعتیں ، عوام سے لیا جانے والانیکس ، ریلوے اور پوسٹ وغیرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی اور
بہت سے دوسرے ذرائع ہیں ، دوسرے حکومت ورلڈ بینک سے سود لیتی نہیں ہے ، بلکہ سود دیتی
ہے ، اور سود کی قرض حاصل کرتی ہے ، بخلاف بینک کے کہ وہ لوگوں سے سود حاصل کرتا ہے ، سود
لینے کی صورت میں فعل بھی گناہ ہے اور حاصل ہونے والا بیہ بھی حرام اور سود کی قرض لینے کی
صورت میں فعل تو گناہ کا ہوتا ہے ، لیکن بیرتم طال ہوتی ہے ، بینک کی ملہ زمت اس لیے نا جائز
ہے کہ اکثر اوقات بیسودی لین دین میں تعاون ہوتا ہے ، اور سودی معاملات میں تعاون بھی جائز
ہیں ، (۱) جب کہ گور نمنٹ کی دوسری ملازمت کرنے والوں کا سود لینے اور دینے
والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ، اس لیے بینک کی ایسی ملازمت جس میں سودی کارو بار کے لکھنے یا
لینے اور دینے میں تعاون ہوتا ہو جائز نہیں ہواور وصری سرکاری ملازمت جس میں سودی کارو بار کے لکھنے یا
لینے اور دینے میں تعاون ہوتا ہو جائز نہیں ہواور وصری سرکاری ملازمت ہون میں براور است

فینانس ممینی کے لیے جگہ کرایہ بردینا

مو (النه - 1976) اکثر لوگ فینانس پر گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، نفقر معاملہ کم ہی لوگ کرتے ہیں، تو ایسے فینانس فراہم کرنے والے بینک، ساہوکار، یا کمپنی کے لیے جگر فراہم

<sup>(</sup>۱) ﴿ و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ ( المائدة :۲) كشي \_

کی جاتی ہے، کو یا پہاں ان کا ذیلی دفتر قائم ہوجاتا ہے، بید دفتر والے گا جاتی ہے، کو یا پہاں ان کا ذیلی دفتر والے گا کہ کوسود پر قرض دیتے ہیں، وہ رقم شور دم کے مالک کو نقد دی جاتی ہے، اس پورے ممل میں سودی کا م کرنے والول کی دو ہوتی ہے، کیا رہ یا رو جائز ہوگا؟

(محدنصيرالدين،اكبرباغ)

جو (ب: - سود کا جس طرح خود لیما یا شدید ضرورت کے بغیر دینا حرام ہے، ای طرح سودی معاملات میں تعاون کرنا بھی جائز نہیں ، چنا نچہ رسول اللہ ﷺ نے ان تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ، جوسودی کا روبار کو لکھنے ، اور اس پر گواہ بننے یا اس میں واسطہ بننے کے اعتب رہے معاون ہوں ۔ (۱) ایسے سودی قرض فراہم کرنے والے اواروں کوایے شوروم میں جگہ فراہم کرنا ایک سودی معاملہ میں تعاون کرنا ہے، اس لیے یہ صورت نجا کرنہیں ۔



<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي مصحف أبر: ۲۰۱۱، باب ما جاء في أكل الربا - في - (۱

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

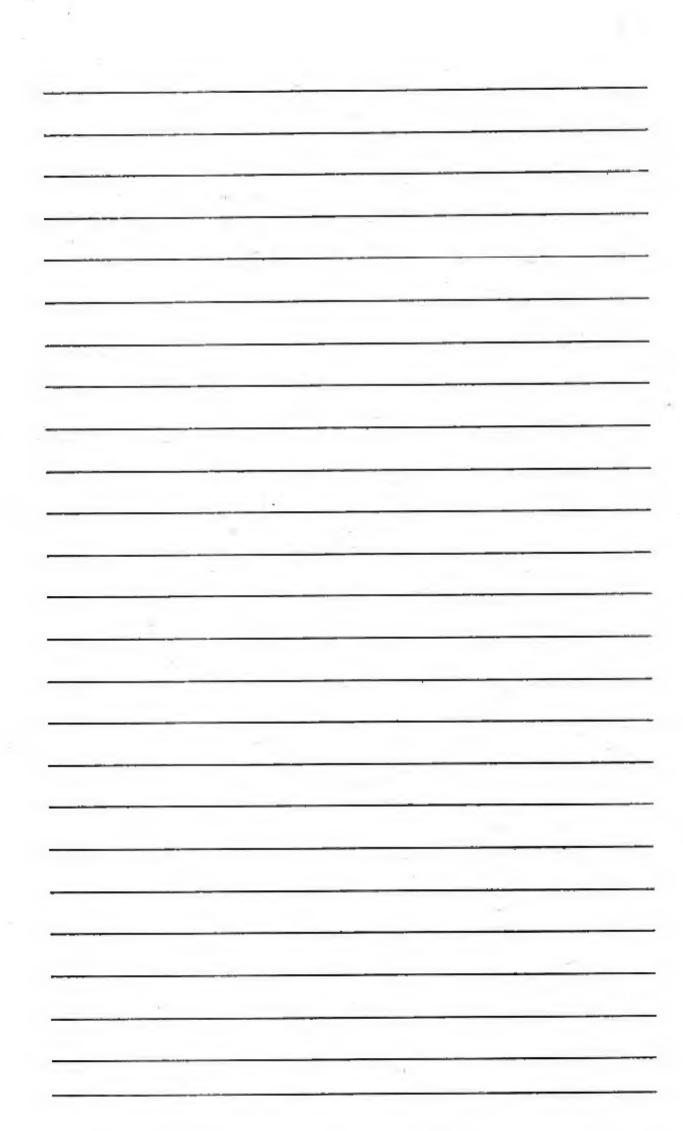

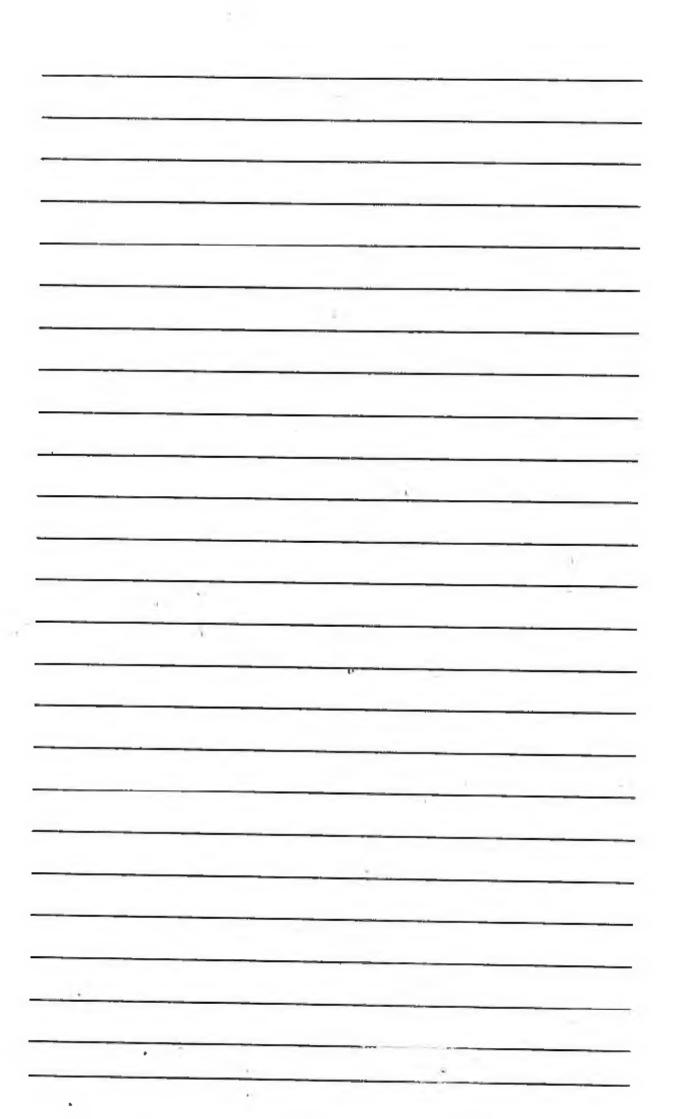

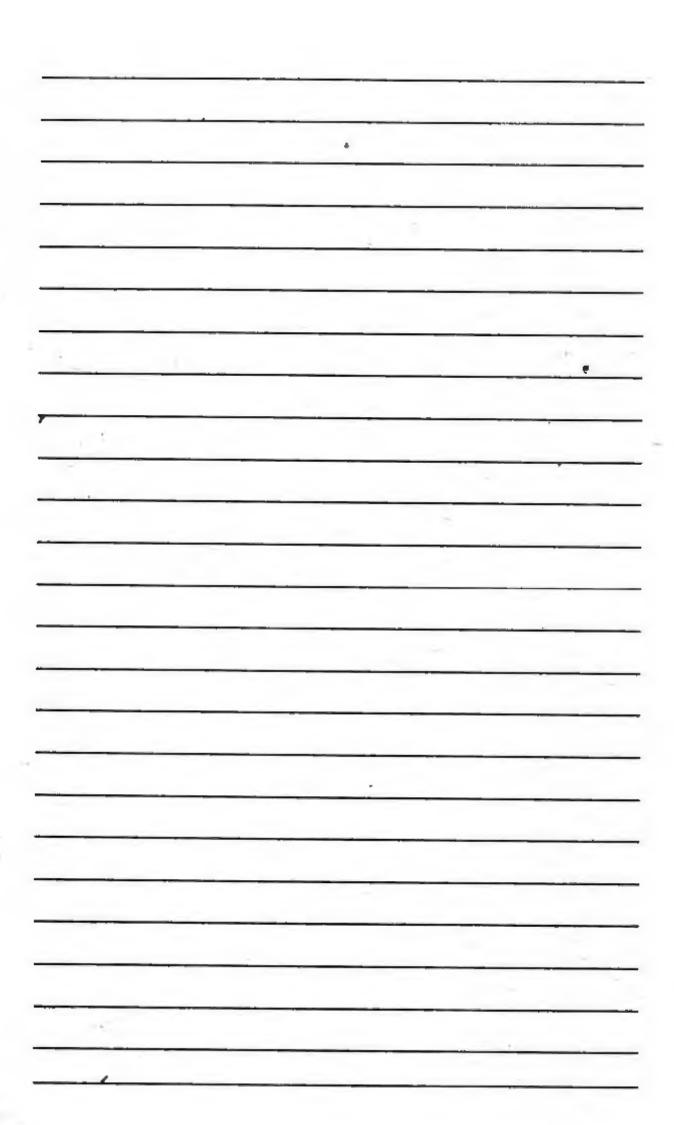

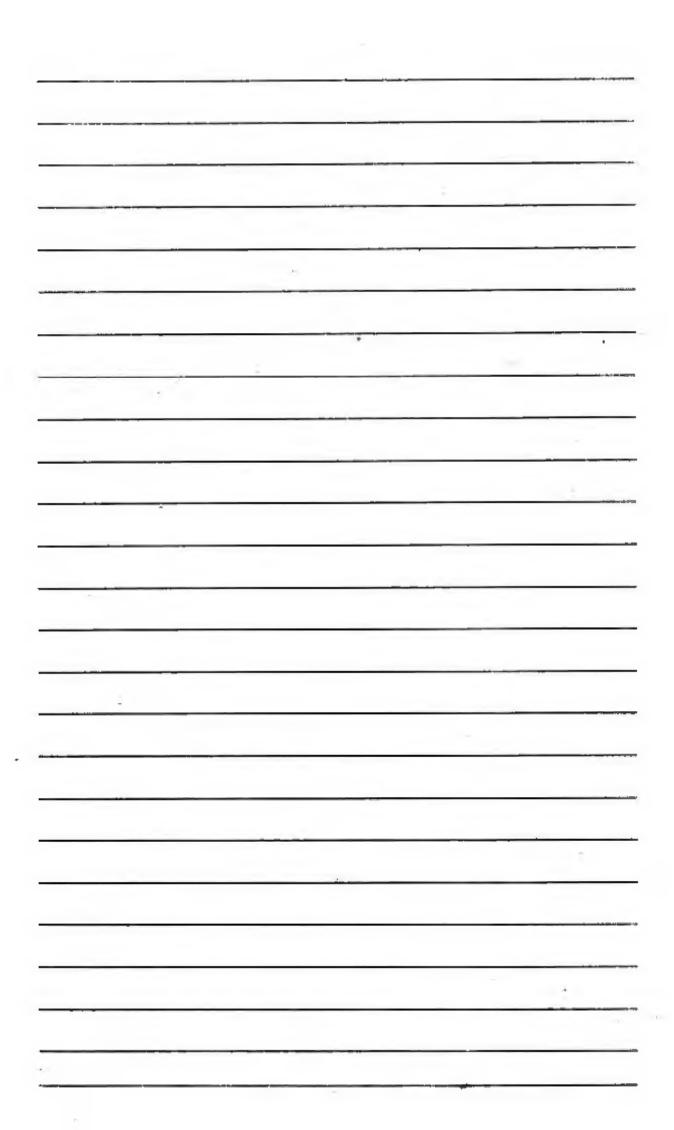